





**ب**م

رنگ اڑادے نہ تغزل کا زمانے کی ہوا تم جنا بن کے میرے دست ہمنز میں رہنا



## أنكساب

میرے نورجیتم میرے فرنددلیند صاجزادہ میراتمد علی خالک سیمی فراموش نہ ہوئے والے کھر لیور خدبات کو دلی خواہشات و پدری مجبت کے نام جبکی بے لوث دلیجیبی اور بے انتہا اعانت دلقادن سے میرا یہ مجبوء کلام منظرعام پرآسکا اور

حیں کے لئے یارگاہ ریالعرت میں سرایا عجز ونیاز دست مدعا ہوں۔ خدایا ہے! اس کی آرزوں کی خوامیتوں ادر مرادوں کے بھولتے پھلتے چین کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کی آبیاری سے سرسبر وشاداب و آیاد رکھ آمین !!

### نتمريً أركابِ فِكر وفَ

| فععينر       | نرسيب ،                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>4</b> ) | • کلیم کاشاعری – ایک جائزہ – حفرت ڈاکٹرعلی احرجلیلی میں .<br>سب میں شد                |
| (11)         | • كليم ادر الحكيم ميمن كي مجوني - حفرت اقبال متين هيب                                 |
| (11)         | • بشریفایهٔ طرزنگارش کاشاع - جناب طالب خوندمیری میسب<br>من کلسین شد                   |
| ( 14 )       | • ها جنراده کلیم شاعرت رشیخ نیت – جناب داکر وسف سرمت جیب<br>در میانزد پرونیس عثما مین |
| (44)         | • کچھ اپنے اور کچھ اپنے شور کن کے بادیس میر بُرہان علی فال کلیم                       |

مانخم کی شاعری ایک جائزه

صاجزادہ میں برہان علی خال کلیم حیدر آباد کی مخصوص علی وادبی محفلوں میں تعارف کے محقوص علی وادبی محفلوں میں تعارف کے محقاح مہیں جہاں وہ اپنی شمیس جلاتے رہتے ہیں۔ اپنی افتاد یہ طبیعت اور بے نیاز اندروش کے سبب عام شروادب کے جلوں سے اففوں نے خود کو د ور رکھا ہے۔ کم آمیز ہیں اس لیے طویل شری ذخیرہ کے با وجو دان کا یہ بہلا شری جموعہ بہت تا خرسے و بمنظر عام بر آرہا ہے۔

بہلاشوی جموعہ بہت تا چرسے دب سطرع م برارہ ہے۔ جناب کلیم کی شعری صلاحیتیں بڑی خوٹ گو ارعلی و ادبی محفلوں میں ہروان چڑھیں اور اس زرچیز فضا ۱۰ رصحبتوں سے انہوں نے بھر پورکب مہرکیا۔ ارباب کمال کے آگے ذائوئے ادب بھی تہدکیا یشور ہسخن سے ندھرف ان میں اعتماد ہیں۔ ا ہوا بلکہ اظہارِ خیالی اور شعر کے فن پراپنی گرفت مضبوط کی۔

ر برنظر شعری مجموعه ان کی نصف صدی کے شعری سریایہ کا اعاظر کرتاہے۔ ان میں غزلیں بھی ہیں اور دیگرا اعدا فرکا ہے۔ ان میں غزلیں بھی ہیں اور دیگرا اعدا فرکا ہے۔ لین جس صنف ہر بوری توجہ دی ہے وہ غزل ہے۔ غزل کوار دوگی ہیر و بنانے والے ہر دُور میں تھے آئے بھی ہیں کلیم اس زیخے رکا ایک کہم اس زیخے رکا ایک کرمی ہیں۔

برً ہان علی خال کلیم کی شاعری کلاسکیت سے اپنارٹ ترجو اُتی ہے اورغول

کی متحکم روایات سے روشنی لتی ہے ۔ غزل کی روایس پی مدیت دابری توجوامیت عاصل ہے وہ ایک بنیادی وصف ہے۔ کلیم کے تعزل میں بھی اس بنی دی و سف یعنی جمالیاتی قلدنے ایک متوازن جذبر کی صورت اختیار کی ہے سکن روایت کی إس يامداري كي ما تهوان كي عزل اين د كورك تقاضول عيمي أتناب. مقصر تت الخراف تونيس كيلب ليكن يهمقصريت تمام ولمن وهنبي : و صربرت كاطرة استار الم يتنالجر برى اعترال بسرى ك ساته انهو ل في الني غ ل کی کائنات کواینے درون کھی نہیں رکھاہے۔ اطراف دائن سے آگھیں بندرتيس كى بيل بلكه ايك حسّاس در دمندانسان كى ظرت زندگى كى تليول نه وميول ا ور نونی قرروں کوجس صورت میں دیکھا مجسوس کیا 'اس کا اظہار جھی لیا ہے ۔ غزل کے دامن کواپنی ذات تک قدود نہیں رکھا ہے۔ ذات سے باہر جھانگنے کی بھی کوشش کی ہے اور اپنی ذات کے دریکوںسے ہی ماحول کا مطالعہ کیاہے۔ جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے'اسلوب تعلیدی بعی ہوسکتاہے اورتخلیق معی کلیم نے نئی غزل کے دریجوں سے جو تازہ ہوا لی ہے' اس نے ر وایتی و سلوپ كَا فِرْمُودِكُ كُوبِت بِيجِع جِهُورٌ دِيابِ - قَدِيم كُوجِديدِ سِ عَلَيْدِه كُرِ فِي بَجَالِ الْمِو نے جدید کو قدیم مے ساتھ منسلک کیا ہے۔ لہجے کو بدلنے اور کسیں کہیں نی لفظیات کوشال کرنے کی کوشش نایاں ہے ہو'ان کی عزل کونئے فکری عوال سے مربوط كرتا ہے۔ ذیل كے استعار ان تحر بدان اور مرحلوں كے روبيركا افلار بن من سے ده بوکرگزرے ہیں۔

تجربوں کی چلجلاتی دھوپ عنم کی دا دیاں کتنے برفیلے شعور و ف کر چکھلاتی رہیں و فاکی راہ میں ہم وقت کی لیبول تک ترے قریب سے گزائے تو دُورِ تک پہنچے

ترانیا شهر کے شینہ گروں نے بکھر ایسا خو دا پنا چہرہ بھی اب ہے کہال نہیں ملیا

پومجى نەنجىمى شىغ خيالوں كى تمھارى تەندىھى بھى بہت بتىز تھى بارتى بھى بہت

تری نظرے کئے ہم تو یوں گرے جیسے خزاں کے برگ تعے زدمیں ہوا کے سکھے تھے

وقت کے اندھیروں کواب بنا ہ دیتے ہی شہر ہے چرا غال میں روشنی کے کاشانے

جو پھیل جاتی ہے آگر ہمارے آنگن میں وہ بوئے نوں کہ مذجانے کدھرسے آتی ہے صاجزادہ کیلتم کی غزلوں کی ایک قابل ذکر خصوصیت 'ان کی مشکل پسندی ہے جو اپنی فکر کے لیے شعو ری طور پر طویل ردیفوں کی آلاسٹس میں رمتی ہے ہو۔ دشوار قوافی سے انہیں مربوط کرتی ہے کسی زیانے میں مشکل یا طویل ردیف میں غزل کہنا اس نزہ کا شوق رہاہے۔ آئے کے دور میں اس کی باز گنت کیلم ہے۔
وہ اپنی فکر کا آئٹ کا ان میں اکجادتے ہیں اور غور و فکر سے کام ہے کر یہ بنش ای میں کربات میں بات بیدا کی جائے۔ قوافی و ردیف کا میل طاب بنتہ ایسا ہے۔
مقصو پر ہو ہو 'گھریں دیکھوں 'جمن سے نکی ہے ' نبر سے آئی ہے ' مقا ایکس کے لئے تھا ' منزل نگ آیا ہے کوئی ' سازمش بھی بہت تھی ' دوستی کا در وازہ ' ہم میم بھی بہت تھی ' دوستی کا در وازہ ' ہم میم بھی بہت تھی ' نواب سے پہلے آتا ہے ' تصویر بول انٹی ' نفوا سے بہلے آتا ہے ' تصویر بول انٹی ' گفتار جیمن گئی دل کے آئس باس ' الزام بھی غلط ' با بکین بھی جھوٹ ' گرزا اوٹی روش روش کن دو وقیرہ کن دو وقیرہ کن ان سے جو مطلعے بنائے گئے ہیں 'مثال کے طور پر یوں ہیں :

سے بات ہے ہیں میں نے سور پریوں ہیں. بُوا کہاں کی بیرہوکر چمن مے نکلی ہے

کر بو کے فون ہراک بیر ہن سکی ہے

میرے اخی حال متعبل تک آیاہے کوئی بن کے سابیرسا تھ ہرمزل تک آیاہے کوئی

دل شعلہ کو برقِ تباں کس کے لیے تھا اِس گھرسے جواٹھا دہ دموال کس کیلئے تھا

مراخونِ و فاشع 'مرفخل میں رکھ دینا تم اپنے دل کے مامے زخم میر دلیں رکھ دینا یں حق شنامی ہوں یاد دمجھے فرمین دو فرمیب زمیت کے مار و بھے فرمیب رو

شبنم کی نمی دھوپ کی تابش بھی ہر<sup>تھی</sup> با توں میں بگے بھی **تعیے س**ائش بھی ہہت

اتک شعلی دھلے کیہ مجھے منظور تہیں من بر داغ لگے یہ مجھے منظور تہیں

اِن زمینوں میں نئے بن کا صاحب ہوتاہے ، ور اس طرح کلیم کی غزل اینادیک چہرہ دلگ بھی بناتی ہے۔

بہ جنیب مجموعی صاحبزا دہ کیئی نے طویل مثق من کی ہے اور اپنی شاع کا سفر بڑھے اعتمادسے کیا ہے۔ فزل کو ہمرعال غزل کے مزاج کے ساتھ برتا ہے جس مل سلیقہ بی ہے خاستی بھی ہے اور شکفتگی بھی۔ جذبا تی بہاؤیں گئی ہوجانے کے بجائے صدا قت فیال کی تلاش کو انجمیت دی ہے۔ آج جبکہ ہے دہروی بیسمتی اور بے رنگی کا رویہ فزل میں فرد غیار ہا ہے اس تناظر میں پر شغری مجموعہ رصوب میں می شند اسایہ دیتا ہے۔ فہر سخن سے شاع کی گہری وابستگی کا جو ضلوص کا رفر ما ہے وہ قابل بذیرائی ہے۔ فہر سفین ہے کہ ارباب مین میں اسے قدرئی نگا ہوں سے دیجھا جائے گا۔

والرعلى احمدين

جليل منزل سلطان بوده حيد آباد كليم اور آن كى سەلىم من كے جُمونكے

ا ج ی غزل مرف مجبوبر دل توانس بات کرنے اوراس کی مشوہ طرازی ے شکو وستج ہونے کا وسیلہ ہیں رہا شایداس سے بھی کرآج نہ وو محبوبرا بی حشرساهٔ تیون کے ساتھ روگئی ہے اور نداس کی وفاا و رجفا کا وہ زندگی سمیز ياجان ليواتفية ريكن محبت وه جذبه بيغ جس بين عورت كي تموليت يج بغير درداننا ئى كاتفور جان كنى كاس منزل ك نوس جا تا جان غم وآلام تقسيم موكر مالات كى صعوبتول كا در بے ذمینى سے دكھ كوشعور كى گرائى تكر بنجا سكى، ماجزاده كليم كى غزليس ايك ايسا تا ترفراجم كرتى بب كدآ ن عضا اوادة م منى كاطنطنة جين ما تا ہے توزندگى ابنے دوستر اہم سائل ان ك غرل كے حوالے کردیتی ہے۔ ایسانیں ہے کہان کو اپنے اسلاف برفخر نہیں ہے میکن ایسا ہی ہے کہ وفت کا منبی طنایس ان کی شعری المیت نے تعام رکھی ہیں ۔ بیمان فیر شعوری طور پر کچھ کھوکر کچھ یا لینے سے عبارت ہے اور اس بات کی پیمل فیر شعوری طور پر کچھ کھوکر کچھ یا لینے سے عبارت ہے اور اس بات کی غازی کرناہے کہ ان کے شعور نے حصول ذات کے بیے ایساسان مہاکر لیا جو اجداد سے وراثت میں نہیں ملاتھا۔

اُٹھاکے سریہ چلویوں غرور سے ور نہ نگاہ وقت بہاں تینج بے نیام بھی ہے

تامیانہ' نہ جن ازے پہ غلاف کمخواب سادگی اِ تو ہی غریبوں کے سفریس رہن

فدا یا کیاغضب تعا نرتبہ رے کرفلا ذت کا تیامت کا یہ فتنہ خاکدان دِل ہیں رکھ دینا

وہ کڑی دھوپ کے ساتھی جو تیجر بن کے دہے ہائے اب آن کے گھنے سائے بھی سرسے اُٹھے

گزری تمت م عمر کلت م اپنی اِس طرح سو بار زندگی ملی ' سو با ر جمعن محتی

لاکوبے سروسا مال زندگی رہے گھر کی پر دہ دارہے پھر بھی ہے کسی کا دروازہ

والسة تیری ذات ہے اک اور ذات ہے پڑھتا ہے کیا کتاب گزمشنہ حیات کی

ایسے بہت سے شعران کے مجموعہ کلام میں دامن دل تعام تھام بیتے ہیں اور بڑھنے دلے کو اس احماس زیال سے گزارتے ہیں کہ ایسے انعارکا اتا تہ ساتھ دکھ کرکیم نے خو دکو اس قدر کھیپا کرجی لیناکس طرح گوارہ کرلیا۔ دیکھیئے ان کے پاس ہو زاد شفر ہے وہ ہرگزایسا تو ہیں ہے کہ اس بر پر دہ اُڑھا کراس کی زبول ھالی جھپائی جائے جب کہ اس سامان سفر بر پر دہ اُڑھا کراس کی زبول ھالی جھپائی جائے جب کہ اس سامان سفر بیل وہ حن خوابیدہ ہے جو دیکھنے والے کو ہسکیس س کر بیدار کر کے۔

میں وہ حن خوابیدہ ہے جو دیکھنے والے کو ہسکیس س کر بیدار کر کے۔

کیا ہی وہ عن خوابیدہ سے جو دیکھنے والے کو ہسکیس س کر بیدار کر کے۔

کیا ہی وہ عن خوابیدہ سے ایس کون غیل خوال ہے این دبو

ہررہ گزادخشن پرمیلہ ہوئش کا ہے اب کوئی قیس ہی نہیں محل سے اسسس پاکس

دیرہ ودل ایک دوشیرہ کے سپنول کی طرح انتظار موسیم کل سے بہلتے بھی سے

دف کی راہ یں ہم وقت کی سلیبوں تک ترے قریب سے گزرے تو دورتک بنے

ان ہمانسیوں پر نام ہے اپن الکھا ہوا ہم معتب رہی جھے سے دنسا کے بغیر بھی کے تواے صبابتلامیرے بعد گلشن میر) جند، گل بسیاب کے سم طرح بهوابوگا

کیم غزل کے مزاح دال توہیں ہی اور ان کی غزل کے اشعار اسس وسف کی گواہی دیتے ہی ساتھ رہی انہوں نے پابٹرنظیں بھی ہی ہی جو بھر درہیں۔ اس کے باوجو دان کے طبعی ایکسار میں ان کا اعتما دسوالیہ علامت بن کر گھل بل جانے سے انکاری ہے۔ وہ ایسے شعر کہتے ہوئے بھی اپی طرف نگا ہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

خب نے بیمگی زلفوں سے سب جھٹک دیئے تاکے دیکھ ان گھٹا وُں سے دن نکل رہا ہمو گا!

مرہون جٹم نہیں اٹکی غم نہاں بریات ہوگئ ہے گھٹ کے بغیر بھی

زمیں کی تسنگی وا ماں سے تنگ دِل ہوکر چلے ہیں سوئے نلک ارتقا کے دیوانے

کے داسس بھی آئے تھے بدلنے ہوئے موسم کے پیول کی فطرت میں نائش بھی ہست تھی آئینه دیکھتے ہوئے جب بھی خیال میں یں چُپ رہا توآپ کی تصویر بول اٹھی

غزل مطعون ہے ملعون ہے لیکن کیا کیجیے کہ خزل شاعری کی جات، شرط بس بہی ہے کہ خزل کو حرف قافیہ بیمائی کے لیے برتا نہ جائے بلکہ اس ی مزاح داری کھھ اس طرح ملحوظ کھی جائے کہ اس کی درد آنٹنائی دروں بینی' شعور سے گہری موانست مضامین نو کے لیے آپ کا لہو مانگے بیکن پررب کھ كتنون كونهيب س يانفيب موسكتاب اورجويد شي س توغزل آپ کی ہوکر بھی اپنی ساری توانائی ورعنائی کے ساتھ آپ کی ہیں ہوسکتی \_غزل كاايك وصف تويه موا دوسرا وصف يربعى توسي كم و دا تى مقبول صنف خن ہے کہ ہرکس وناکس 'ہرشاعرد متشاع 'اس کی زلف گرہ گیر کا والہ و تسداہے۔ ر ومفرعول میں کا کنات کوسمولینے کاظرف غزل ہی کے حصے میں آیا ہے۔ اتنی ساری حصار در حصار گیرائی کے باوجو دغزل ہی وہ صنف بخن ہے کہ ہر ذہن رسا ی نہیں ذہن فروعی سے بھی نہاہ کرکے اپنااسر بنالیتی ہے اورعوام الناس کی اسودگی کو بھی دلاسا دے جاتی ہے۔ یہی جاکر غزل کو مشاعرے کی کلے بازی اور کتاب کی پکی روشنائی سے الگ کیا جا سکتاہے۔

کلیم کی رمز آشنائی غزل کے اِس نازک فرق کی برکھ رکھتی ہے۔ ان کواس کا اصاب ہے کہ ایسے شعرا جوعم بھر اپنی ترقم ریزی سے مشاغرے لوٹتے رہے اور شعر کی فرسود کی کوآ واز سے جا دویس جھیاتے رہے ۔ میکن آج آواز کھو گئی ہے تو اپنی شاخت جی کھو بیٹھے ہیں۔ وہ کسی سے گلرگزار نہیں ہیں، نور سے سوالی ہیں کہ ۔ کیا آبروے فکر سخن بھی گئی کلئیت ھر سے سوالی ہیں کہ ۔ کیا آبروے فکر سخن بھی گئی کلئیت ھر اب سیابتا ہیں کون غزل فوان جان دنوں

توہم ان کے کلام کی تازگی و ظرفگی کی جانب متوجہ ہونے پر فجبور ہوجاتے ہیں۔ آج کل ہوسات اور بے رقع شاعری مشاعروں کا مال ہور رہ گئے ہے اور جو ذہنی تربیت کو تسنح کی طرف نے جا رہی ہے اس کے پیچھے ایسی ہی فتومات کی کرشمہ سا زیاں ہیں جن سے شعر کو بچا كر بهنر ورئ تك بے جانا صحت مندشعرى دوايات كااين موتا ہے۔ اب تو بیرهال ہے کہ سنجید ہ شاعری کا وقاریہاں تک جراحتوں كاشكاد بوگياہے كروہ نظم ہى منجدہ غزل كے مترمقابل نہيں دہى ہو چلی تھی وسعت بنان کا سہا رالے کرالفاظ میں دنیا میٹنے کے لیے اوراب اس میں الفاظ سیسے کا بارا بھی نہیں رہا۔ سیاٹ شاعری غزل سے زیادہ نظم کی روایت و نتاخت موکرره گئی ہے۔ غول كى اس مقبوليت كواس منف شعرى واما ندگى كا نام بني ديا ما کتا۔ غزل براتہی غریب بنیں ہے۔ اس کی امیران بلکیعض وقت آمرانه وسعتی کشا ده ذبنی سے تہی معانقہ اور تمبی مجابکره کرتی ہیں اور اسی مِنكارنگ فيرگي مِن غزل كي مقبوليت عيال بھي ہے پنهال بھي كيم كي غ ل بین تا زه کاری و شادا بی خیال کی کار فرمائیاں بھیری بڑی ہیں۔ اب ا ن وخعار کی دِ رایت کو آپ کس نمرے میں رکھیں گئے۔ دل میں مظریں ہماں میں شریقے تم نہاں کر ما تھوں کی ہرلکریں میری جھیے توتھے اكتريمي مواي كرجب عرض شوق ين عجبت نه موسی ہے تو تاخیر بول اتھی

پھر بھی نہ کجھی شمع خیالوں کی تمصار ہے اندھی بھی بہت تیز تھی بارش بھی بہت تھی

غزالو! کھے کہور و دا دھی انکس نے پھرسے صدائے قیس کوئی سوئے ویرا نہنیں اتھی ان اشعار میں رمزوکنا پراپنی ایمائیت کوکس بانکین سے معانی در

ان اشعاریں معزو کنا ہرا بنی ایمائیت کوئس بانتین سے معالی در معانی بنائے ہوئے ہیں۔

آن در و کے دِسالے اٹھالیجے سب سے کمز در حصر نظموں کا لے گا جو دامنِ دل تو چھوٹر ہے ' دامنِ درید دہمی ہیں پکڑتا۔ اِسی ما استِ زار کو آپ قاری کی بے نظری اور اس کی علیت کے فقدان کا نام دے کرخو دکومطمش کریس تو بات ہیں بن جاتی۔

ری وہ سے ہیں ہیں۔

"کھے اور چاہئے وسعت مرسے بیاں کے لیے" کو تبیعے کے دانوں بر
ور دِ زبال کر لینے سے نظمی فوقیت تابت ہیں ہوتی۔ اس وسعت کا
ادراک کیے بغیر عجز بیال کی غیر تخلیقی ہے الیکی کو نظم کمجی قبول ہیں کرتی۔
ایسے بیں فم شونک کر کسی صنف سخن کو دومری صنف شخن سے بجاد ہے و
ایسے بیں فم شونک کر کسی صنف سخن کو دومری صنف شخن سے بجاد ہے و
موتا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ دونوں اصناف شخن سہل بسندی کا
بہاں تک شکار ہو گئے ہیں کم محموس ہوتا ہے کہ قراب نظم خراب عزل کے لیے
راہ بنا رہی ہے کہ اس یسگا نگت میں فن شہید ہوتا رہے۔ شرد ادب کی
راہ بنا رہی ہے کہ اس یسگا نگت میں فن شہید ہوتا رہے۔ شرد ادب کی

ناعی لی جاتی ہے تو ٹھٹک کرٹھر جانا ہی برٹر تاہے۔ مجھے نوشی ہے کہ کئیم کی شاعری آب کواچٹی نظرڈ ال کر گزر جانے کی اجازت ہی ہیں دیتی۔ اس میں 'وہ کس بلی ہے' وہ دُم خم ہے' وہ رعنائی وشادا بی ہے 'وہ دہک اور لہک ہے کہ اشار ذہن رسا بر کمن چینکتے رہتے ہیں جن سے نیج کرنگل جانامشکل ہے اوراسی مشکل بندی میں آپ حظ محوس کرتے ہیں اور لطافت آشنا ہو جاتے ہیں۔ خعر کی جالیا میں آپ حظ محوس کرتے ہیں اور لطافت آشنا ہو جاتے ہیں۔ خعر کی جالیا

آرتے تھے شہرامن واماں کی نفیا میں باز بنجوں میں کیکن اُن کیکیو تر دیے تو تھے

ہم چلے تعے دنیا کے درد بانٹے لیسکن گردسٹر جہاں جانے کیوں تعلی تعلی سی ک

رات جوس لیتی ہے اور فون ناروں کا دِن کے جب نکلنے میں دمر سونے لگتی ہے

اب تو ہرسوج کی تنلی کے پروں پرجیے راکھ ہر نبواب کی تعبیر لیے بھرتی ہے میں کلتم اپنے تعارف سے گریزاں ہوں گر میر کا ندرت مری تحریر لیے بھرتی ہے ٧.

یں اس شری جموعے کی پذیرائی کے بیے بہت نوکش آئند تو قعا دابستہ کیے ہوئے ہوں جو انشا النہ بوری ہوں گی اور زبانہ کیلتم کے منتقبل کا تمنائی رہے گا۔

اقبال مین ۲۸ فردری ۲۰۰۰ کمانی کتاب نگر - نظام آباد ای (۵۰۳۰۰۱)

#### منرمفار زگر تعزل کاشاع صاحباده میربُرمان عندی خال کلیتم صاحباده میربُرمان عندی خال کلیتم

آج کا اردو غول کے کئی ذبک هیں ، وہ موضوعات جو انگے دقتوں ہی غول کے لئے ناموزوں سمجھ جاتے تھے ، آج کی غول نے ان موضوعات کو بھی اپنے دامن ہیں سمید سل لیا ہے ۔ آج کی غول نے دلی جذبات کو جاتے تھے ، آج کی غول نے اور اور اور اور کھنیا ت کے اظہار سے اگر لوری طرح قبطع تعلق بھی ۔ میں کیا ہے تو مضوطی سے جڑی ہوئی بھی ہیں ہے ۔ آج کی غزل کا لمجے لطیف اور سادہ بھی ہے ، اور سنگلاخ و کو دلا بھی اس صفف می کوشاعوں نے سلیقہ سے برتا ہے اور کھی بھی سیاسی اور سماجی لغرہ ہوئی کو کھی کیا ہے ، جدید طرز نے جہاں غول کو ایک عسلامی منایاتی اور استعاداتی رنگ و آئی بنگ سے روشناس کیا ہے ، وہیں ، نام نہاد جدت بیندی اور کنایی آورا ستعاداتی رنگ و آئیگ سے روشناس کیا ہے ، وہیں ، نام نہاد جدت بیندی اور اور بے جا و بہو و دور مہ بے باک نگادی نے اس کے مزاد کو کیکاٹر کئی ہے ۔ وہیں ، نام نہاد جدت بیندی اور اور نظم اندی سے دولت اس کے مزاد کو کیک سرویا کا دی سے مزاد کی جا گئی کی دیا ہے ۔ فیا لات کی پاکیز گئی اور انظم اندی شا موساخ ادہ فر بان علی خال کو ایک سٹر نیا نہ دنگ کھی دیا ہے ۔ ایسے ہی ایک اور اخرا کیا شاہ کی شائی سے دخل کو ایک سٹر نیا نہ دنگ کھی دیا ہے ۔ ایسے ہی ایک شاغ صاحبرادہ فر بان علی خال کلیم ہیں ،

حضرت کلیم کی غرال گوئی اگرچہ دوس غزل گوشغوا یہ بیانکل سی الگ تھلگ بہیں ہے۔
لیکن ان کے نیم اورصاف خترے ہجے نے لیے غزل کا ایک فرسکو ن گوشتہ تلاش کرلیا جے
اپنی غزل کے لیے محضرت کلیم زبین اور بحر کے انتخاب میں اگرچہ دوابیت کی طرف زیادہ جھے کو رکھتے ہیں ۔ اورمعلوم اورمانوس توانی ورد لفوں میری اکتفا کرتے ہیں لیکن مضابین اورموضوعا ہیں تنوع کا زیادہ دمجان بھی رکھتے ہیں ۔ ابہیں برائے اور دہرائے ہوئے مضابین کو بھی ایک نیے ، منی مرتبے کا فن بھی خوب اگا ہے ۔ جیسے وہ کہتے ہیں ۔
سنعور محمد کو میشر ہے اور فلمت کا حیات نو کے نظارہ مجھے فریب نہ دو سے تیم کی کے سواکیا تمہارے پہلو میں میں جاندے اور سے اندے اور میں نہ دو سے تیم کے سواکیا تمہارے پہلو میں میں جین جاندے اور کے قربیب نہ دو

سفېروں اورشېري زندگي کامھروف ساعتوں کا ذکر' ان کی گئيما کئيمي اُن کی عارتوں میں چھے ہوئے اسرار بے جینی اور کرب کی باتی استو کے لیادوں میں یوں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان حقیقتوں کا اظہار انتے سید ھادے انداز میں کم می ہواہے۔ دکھائے لاکھ تماشائے رنگ و ہوں کن وه شهر مشهر می کیاجس میں می درانه لگے اورأن لوگوں کی ختونت ' درندگی اور فسادِ دہنی کانفنسیاتی علاج ایک دعاہے (حوداصل ایک بردعا کا خونمورت المہار ہے) خوب کیاہے ۔ کہتے ہیں ۔ حبلاحلا کے کسی گھر کو ٹوسٹس جو ہوتاہے خلاكرے وہ أسم این استیار کے كوئى البياعل جوسالى اوراخىلاقى اعتبارى يغرائسانى ملكه شيطانى لكتابو ، أس كي خلاف بھی مرم اور سشریفانہ لہدیں اس انداز سے اطہار کرنا کہ خود اسکے بل کے مرتکب کے دِل پر نداست اورت یانی کا گرانفت مرتسم کردے وہ شعرکے کامیاب اورموٹر ہونے کا بوت ہے۔ حضرت کلمے عزل کوئی تفتین طبع اورتعیش دسنی کے لیے ہمیں کی میلکہ اُنہوں نے اپنے طرف ونول میں کیسلے موتے زندگی کے مت نئے دنگوں، مختلف گوشوں اوراس کے روّبوں کا بڑی توجہ اور انہاک سے مشاہرہ کیا اور پھر انہیں اس سے بو تحربات حاصل ہوئے إن تمام كوليني تخليق كاموصوع بنايا -اكرچه حضرت كليم كو بيسين سع جوما حول ملا وه آسانتون مهريوتول فرصتوں اور بے فکری کا ماحول تھا۔ اقترار فردست کے تاباد کا اواحداد کی بیستی میں رمایتس کے سبب ان کا سناعری کارنگ تو رومانی 'اور حشن برت اند ہونا چا بیٹے تھا ،لیکی فطرکا ٹر دباری جلم ' انکساری اور تن اساینوں سے بے نیازی نے زندگی کے درد اور کرب کو محسوس کرنے 'وارط' تعلى وسمجية اوردرونِ ذات كىكيفيات كو ليخ قلم كى زبان عدا نلم الكرسف كى داه دكهانى. ت إن الصفيه كم صافرادول بين سامل موقيك ناطع أبين أسائشين هي نفيب عين اور رفق و موسقى و حينگ ورباب اور سرور و طرب كا محقلوں كاماحول يعيى ملا . ليكن ص

تُتَقرب ادى ذوق نے ان محفلوں میں سیصرف دہ باتیں جن لیں جو عناصر کو قابومیں رکھنے

سے لئے مزوری ھیں ۔ اور ابنوں نے اپنی فات کے اندر چھیے ہوئے لینے نکتہ خیس کوان محفلوں کی خواب کی فول سے دور رکھیا اور اسے کہ بھی سونے نہ دیا ۔ بہی وجہ سے کہ انہوں نے سے نوری کے سارے کو بہجان لیا ۔ سے نیوری کا مواب کو بہجان لیا ۔

آسانیوں کا راہ جو یا فی تو یوں لگا ہر شیئے حسی ہے منزل مشکل کے آم یا ک

حفرت کلیم نے ہر زانے کہ جا ہے کو اپنے دل کا دھڑکوں کے قریب محموں کیا ہے۔ اہنوں نے عہدرفتہ کی قدروں کو میں سینہ سلسکایا ہے اور عہداؤی تیے زردی اور احجالوں کو مجھی اپنی میں محمول کی گھرا کیوں میں آثارا مجھ سے اور میر اپنی سانسوں کے ارتقاش برڈولیتے

ہوئے احساسات کو آمیرو بیہم ادرلقین وگان کے درمیان سے گذارا کھی ہے -اُن کا خامہ کیران ہے کہ عہدِ نوکی میکا چوند کے باوجود آن کا دِل اِس دوشنی کو زینتِ قرطاس بنانے سے کیوں گریزاں ہے ۔ وہ کون وسوسلہے جورخشِ قلم کا عنال ایکر ہے ۔ اور دل میں برگھا نیاں بورہاہے ۔

کت نا روش ہے عہدنو' کیھر بھی دِل ہے کیوں بدگھاں ' خدا جانے ما تھھ

خوف سے ہے زمین دل لرزال کب گرے آسمال ' خدا حانے!

حدرت کیم کامب کے براوم سے ان کی نرم گوئی اور دھیا لہرہے وہ انے مشاہرہ بخر اوراحساس کو چلہے وہ کتا ہی سخت اور جال گذار کیوں نر ہو بہت ہی دبی ہوئی آواز اور اس ان کہ بی بیان کرتے ہیں۔ آن کی نام نہاد ہے باکی ہے موقعہ اور ہے وجہ برمہ گوئی اور پر ستور اور کر وخت انداز بیان سے آئیں پر میز ہے ۔ اظہاری نفاست اور گفتا رے اداب سے وہ خوب واقعت ہیں۔ آن کے قلم نے حموقی ستورا ورسلیقہ مندکا کی آغوش میں بردرش یا نی ہے ہوئی وواس اور کی بینائی اور ان کا ماعتوں کو جو مجھ سے ،

بودخ جو جراحتیں اور تولی ان ماج اور حاسترہ کی نا ہواریوں اور زائے کی جرہ دستوں سے
کے ہیں ، اہیں بھی جانب والات بڑی خدہ بیت ان اور زیرلب تبتم کے ساتھ سخن کا بیران عطاکیا ہے ،آپ کا شرلفان طرز نگارش ہے نے آپ کوسب سے الگ تھلگ ایک عطاکیا ہے ،آپ کا شرلفان طراز نگارش ہے نے آپ کوسب سے الگ تھلگ ایک کنے عافیت اور ایک گوٹ ہور کون عطاکیا ہے حبکی وج سے آپ پر شور شعری محفلوں ، اور مہنگا مر بربا کرنے والے مضاعوں سے دور اپنی تنہائی اور شکیبائی کو ردائے تغزل ہیں خصافیہ رکھتے ہیں ۔

جُوسُو آب کے فراج اور شخصیت کی بھر لیور ترجی ای کرتے ہیں دہ تقریبًا ہرغزل ہیں اسلوب کہجر اور تیود کی بیر اسلوب کہجر اور تیود کی بیر اسلوب کہجر اور تیود کی نیزنگ کے ساتھ موجود ہیں ، آ ہنوں نے اپنی ذات کو کا گنات کے وسعتوں ہیں اور کا گنات کی بینہا نیوں کو اپنی ذات ہیں آباد اسما دی گہرا کیوں سے سن ماج استحاد کی گہرا کیوں سے سن ماج ایج کو معتبر جانا ہے اور نیا اعتباد کی ودی دیا نت داری سے آب کا کر دیتے ہیں ۔ بہت کر ایت داری سے آب کر کر دیتے ہیں ۔

ففائے کالم کیف وسرور کک بہنچے غول کی دھوب میں شپ رستور تک بہنچ

مدلی تیری نسگاہ ترہم تشنگانِ شوق اُسطے غم حیاست کے ساغر کے ہوئے

پول ستام غم سع حال دل بدنفسی کا مجم مو بصیے کوئی سسزا کا شت موا

تب نے بھیگی زلوں کے سب جھٹک دیے تا ہے در اس موگا۔ دیکھ اِن گھٹلک سے دیان مکل دیا ہوگا۔

فوت بوئے فکروفن بہر شب غم مذھیا سکی مرتھونکا 'مشک باد' ستیم سخن کا ہے

کیا بات ہے کہ شانِ جنوں ہم ہیں' اب ہیں یوں تذکرہ لبوں یہ تو دار ورسن کا ہے

تیرگی جن کا مقدر' بیتر گی جن کا وجود وہ جیلے محقے روشنی دنیا میں بھیلانے بہت

جب کریں گے سرفروسٹوں کے زملنے تذکرے منفردسب ہیں دہیں گے لیے اضانے بہت

تم ہزار مُہرِکاؤ کیول عقب و دانش کے حومرے حبول ہیں ہے 'بات دہ کہاں پھر بھی

نٹ رنگی مراج رزمانہ نہ یو چھنے شعلے بھی ہا تھ آئے لواب میمول سے لگے

، مم نھی تو امیت مام بہاراں میں تھے شرکی بھر آج کیوں نمہاری نظر میں کھٹک سکتے

یہ ہے دریارِ جہوری مگراپ تک پہاں یارو بساطِ اقتدار وطرزِت الم نہیں کو سی اس مختری تحریری حفرت کلیم کی شاعران جہوں کو پوری تعقیل سے بیان کرنا مکن ہنس کھالیکن جہال ہماں سے کیے کھیے ان کے کلام کی کرنوں کو اپنی نوکت قلم سے جن لیا۔ اور ان کی ندم ، دھیمی اور کبھی کھی تھوڑی سی گرم اور تتب زدوشتی کو کا غذیر بھیے دیا ۔ اب آب ان سے اپنی آن کھی کو کھٹ ڈاکیجے ۔

طالب خوندمیری الیت کن آن کے ۔ایم کی کے آرکٹیکٹ ۵- ۹- ۱۱۱۱/ ۲۲ اے کو دوروسٹیرکیٹ کنگ کو کمی دوڈ - ویداکا د ۔ ۲۹ دلیق فول: ۲۲۳۲۲۸



مهاحبزاد بریان کلیم شاعری ورشخصیت

حفرت جارمراد آبادى كهاكرتي تقدكه اجهاانسان ي اجهاناع بوسكة ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا انسان ہے تو یہ بجائے خود اتنی بڑی بات ہے کہ اِس كے شاع بونے مذہونے سے اس كى اچھائى اور بُرلى بى كوئى فرق نہيں بڑتا۔ اس جوعه کلام کوآب اسے ماتھ میں لینے کے بعد جیسے ہی آپ بکھ لینے اور یکھ اپ شروسخن کے بارے میں" بڑھیں مجے تو آپ کواصالس ہوگا کہ کیم کس قدرمنکرالمزاج انسان ہیں۔ انکسار ایک ایسی صفت ہے جوموجودہ زیانے کے انسانوں میں ہم یاب بلکہ نایاب ہوتی جاری ہے۔ اس اعلیٰ صفت کے قدر كرنے والے بعی كم بوتے جاہے ہيں كيتم بہت بى برتعلوص ا در خاموت الطع انسان میں ۔ بہت ہی وضع دار آرمی میں ۔ آج سے تیس جالیس سال پہلےجس فلوص وبجبت سے لمتے تھے اتنی لمجارت گزر جانے کے باوجود دی انداز قائم ورقرارے ۔ حض علی اور بگ آبادی نے جھک مے ملنے کو گرامت سے تعیر كياسيد آن السي كرامت ركھنے والے كتنے آدى ہيں۔ كليم بھی ایسے ہی كئے بھنے

عربي اس سال ك قريب بوج كي ہے ۔ وه كهذمت شاعر بيں ان كامجموعُه كلم جساکہ قدیم دستور رہاہے حدونعت سے شروع ہواہے۔ اِس بات سے بعی ا<sup>کی</sup> طبعت کی کی اور وضع داری ظاہرہے۔

کیتم کے فجوعهٔ کلام کو میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ ٹیں لیا ا در یوں ہی ورق گردانی کرنے لگائمیری نظراس شعر پر رک گئی:

> اب توجوبھی ہنگامہ شمیریں بیا ہوگا ا بنا جرم ناکرده موجب سزا بوگا

کیتے نے اس شعیں بڑی خوبی سے مالات ماخرہ پر تبعرہ کیاہے۔ یہ ان كى شاعرى كا امتيازى وصف ب - ابنوں في وا و مخوا و حتى وعشق كے مفاين نس باند مع بير ـ انهول نے غم دورال محد بڑے دکھ دکھا دُکے ساتھ ابنی شاعری میں بیش کیاہے موجودہ دُورجہوریت کا ہے۔جہوریت می تختینی ہوتی ہے نہ "شاہ نیتن" بیکن یہ دُورایساہے جس **یں جہو**دیت خود"شہ نشینوں" یں کم بوکررہ کی ہے:

آج برموا لماہر تیرے ہم نتینوںسے ختن تخت جہوری کم سے شرنشیول سے جهور مانظام برایک اور شعریس طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں :۔

جلوہ گاوشام عم بن ہم غربوں کے مکال سمع جہوری نگرروش ہے ایوانوں یاس اس وجسے کسی نے کہاہے کہ ہمارے ہاں

A GOVERNMENT OF THE PEOPLE IS BY THE

PEOPLE FOR THE PEOPLE.

ا کرمیوں میں سے ایک ہیں۔

کلیم سے ہمایے فاندانی روابط رہے ہیں۔ اِن کے والدها جزادہ
نواب میرولدارعلی فال افرر کانے نواب) مرجوم سے میرے والدحفرت
تمکین سرمت مرحوم اور میرے چچا باواحفرت عبدالقادر مرحوم کے گہرے دوستا
مراسم تھے۔ یں بھی اپنے والد کے ساتھ ان کی دیوڑ می یں گیا ہوں۔ اس کا
بڑا ہی شاندار پھائک تھا۔ استے او پنے اور بڑے در واز سے سامنے ایر
ونڈیا کے بونوں کی طرح گویا سنوٹ آلدیڈ کہنے کے سے بونے رہا کرتے تھے۔
بولوگ میرعالم منڈی کے بھی راستے سے گزرے ہیں 'جھے بھین ہے کہ وہ بونے
انہیں اب تک یا دہوں گے۔

اہیں اب تک یا دہوں ہے۔

بر بان کی فال کلیم کونتو و شاعری کا ذوق درانت بی طاہے۔ نفر

ان کے والدصاحب قبلہ شاعر تھے ان کے بھائی ہی شاعر تھے۔ والدصاحب

مرحوم اور دلدار چیا ہیں علاوہ اور باتوں کے قدر مخترک شاعری ہی تھی۔ میرے

بعی تیام چیا شاعر تھے۔ یہ تیام محترم بزدگ جوشاعری کرتے تھے اس کی ایک

بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں شاعری علم وفضل کا درجہ دکھتی تھی۔

ڈاکٹر نورالحس باشمی نے اپنی کتاب " دِتی کا دبستان شاعری " میں تکھاہے:۔

"جہاں تک خودشاعری کا تعلق ہے " یہ فن یام ہزیا علم بھا جا تا

تھا 'جوعرف بڑھے لکھے اور عالم فامل لوگوں کے بس کا تھا۔

شاعری دومرے الفاظ بی ایک معیاد تھا بیت تھی دینی تعالیت

ٹاعری دومرے الفاظ بی ایک معیاد تعالیت تھی دینی تعالیت

گا بہترین اظہاد شاعری کو با ناجا تا تھا۔"

کیت ایک اچھے انسان ہیں اِس ہے ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ إِن کی شاعری کی

چونکرچہوریت بن آج عوام کا ایمیت بنیں رہی ہے ۔ اس سے کر موجودہ دُور اوران وجرسے یہ جہوریت عوام سے دُ وربھی ہے۔ اس سے کر موجودہ دُور یں کسی منزل سے عنق بنیں رہاہے اور جب عنق ہی سنہو "شان جنوں" کہاں پیدا ہو سکتی ہے اور جب شان جنوں "ہی بنیں دہتی تو" دار ورسن" کی بات زبانی جع خرج کے علاوہ کھے اور بنیں ہوسکتی :

> كىبات ہے كرشان جنوں م ميں ابتي يوں تذكره تو مونثوں بددار درين كاس

موجودہ زندگی کے مختلف مظاہر پرکلیم کی نظر گہری ہے ۔ آج ترک وطن عام ہے ہرگھر کاکوئی نہ کوئی فرد ہاہرہے۔ یہ حرف منکرِ معالش کے لیے ہے یا کچھ اور ؟ اس کا جواب کلیم کی زباتی سینے : ا

> نطفِ تعینات کاشوق طلب ہے عام فکرِمعاش کے لیے ترک وطن بھی ھوٹ

زندگی کے عام شاہرات اور تجربات کو کلیم شعر کے ساپھے میں ڈھللتے ہیں۔ زندگی کی صدافتوں کو وہ شاعرانہ انداز میں بیان کردیتے ہیں۔ پہلے کے قائد صلیب اٹھا کرچلتے تھے اور دارورسن کی آنہ ائٹس سے گزرتے تھے سکن آج قائدین کی دارودین سے نبت جھوٹ بن کررہ گئی ہے:۔

> وہ دِن کے کہ جب تھی قیادت معلیہ ہے اب قائدوں سے نبت دار فرین بھی جمو<sup>ن</sup>

یْرِبِ تکلف کی اورکس طرح "عذاب" بن جا تا می کیم اس کوبیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ مہزب افراد کے لیے بے موقع بے تکلفی کس قدر گراں گزرتی ہے:

اِک عذاب محفل ہے یا ہے تکلف بھی ہم ہے اس کا " تو"کہ کر تحوِ گفت گو ہو نا کلیم کے مزاج میں جو تواز ن ہے وہ ان کی شاعری ہیں بھی ہرجا کہ نمایا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی صالح قدر ول کوعزیز رکھتے ہیں۔ یہ قدر میں بہت

بیزی سے ماخی کا در نتر بنتی جارہی ہیں۔ اسی وجرسے ایسے افراد جو ماخی سے بھی گیرار شنتہ رکھتے ہیں انہیں ماخی برست کہا جا تا ہے۔ اسی وجرسے کلیم

کی میرزر سی در سینے ہی اور ہیں کا پارست میں ماہیں ماہے۔ اس و بہر سے یہ مان علطاند استیوں کا تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماہنی کے احترام کا درجہ سے میں سمجے لمیٹنا کہنیں چاہیے کہ الیے اصحاب ہیں دوایت شکتی نہیں ہوتی ۔

یہ سے ہیں کر دوایت نکن ہیں ہم نواف مگریہ سے ہے کہ ماض کا احت رام بھی ہے

کیم کی شاعری کا بہی انداز ان کے جموعہ کلام کو دیقع بنا تا ہے۔ انہوں نے زندگی کی بہت سی صدا قتوں کو شاعرامہ سیلیقےسے بیان کیا ہے۔ بیں اپنے درینہ ساتھی اور دوست کو اس مجموعہ کلام کی اشاعت بر دلی مبارک ہا دہش کرتا ہوں۔ بچھے بقین ہے کہ ان کا یہ مجموعہ کلام ادبی حلقوں میں قدر کی نسکا ہوں سے

دیکھاجائے گا۔

یروفیسرد اکر یوسف مسرمست (ریارد) مهکتعان ۴/۷/۱/۲-۲-۸ دود نمر ۱۲ بیخاره مرز خیدرآباد م

# چُھ اپنے اور کچھ اپنے شعروشن بائے میں!!

عجب بابند رضا بنا ہوا ہوں عجب کشکش و از مائش میں بیسیا ہوا ہوں ا آب سے کا رئین کرام سے آپ ہی آپ متعارف ہوجا ؤں ایعنی اپنی ذات اپنی شخصیت کے تعلق سے خود اپنے ہی قلم سے لکھوں کو دائی ہی زبان سے لاف زنی کروں ادر آپ اپنا میاں بھو کہلاؤں۔ لیکن نہ جائے رفتن کنہائے ماندن والی

بات ہے اور میں سوچنے لگا ہوں کر \_

-! Wu

میری شاعری کیا!! —

اور ---

أس كى حكايت وحقيقت بى كيا إ! إ ـ

بھربھی اِ ۔۔ کھ نہ کھ کہنے کی کھوابی شاعری کی کھوابی خاندانی سلطے کی کڑی دکھ لانے کی کھوابی خاندانی سلطے کی کڑی دکھ لانے کی مخلص احباب کی طرف سے بہت کڑی افراط عائد ہے۔ اس لیے وق اس کے دراجہ مربحة کو رقع اس کے خاندان میں کہ دراجہ مربحة کو رقع کے دراجہ مربحة کی دراجہ کی دراجہ

یں ناچیز ٔ خقر ٔ برُتعقیر سابقہ شاہان آصفیہ حید را آباد کے خاندان کا ایک فرد سوں ۔ حفرت مغفرت آب آصف ماہ اقرل کی اولا دمبلی ہے تعلق رکھتا ہوں

روران زمانے کی نوش نقبی اوراس زمانے کی برنقیبی سے ماجزادہ یامعیت

کہلاتا ہوں ہے میرے والدصاحبزادہ میر**دلدا**رعلی خال افسرالمعرف کالے نوا صاحب قبله مرحوم اورمير معققى برك بصائى صاجزاده ميرحيد على حال نعيم مردم دونوں شاعرتھے۔میرے بڑے بھائی اکثر وبیٹر ہماری دبور معی میں اربی علمی اورمویقی کی فعلیس منعقد کیا کرتے تھے۔ اِنہی علمی واد بی صحبتوں کا ار تماکہ بچین سے ہی میرے دہن میں بھوالتے سد سے مفرع ا بھر محیقہ د في يمين دو وه شائد سوين من كانه تعاجد بي جاعب برارم كا ر دسم تھا میں نے دوچاراتی سدمی غزیس کہ ڈالی۔ ابتدایس تویس نے چندغ لیس بھائی صاحب قبلہ کو دکھلائیں اور کچھ دنوں پرسلسلہ جاری ہی رہا' پھریں نے اُن سے اصلاح لینی بندکردی کیونکہ میرے اور ان کے درمیان حب خاندانی روایات ٔ *عدودِ ادا*ب وتبذیب ما نع ہوتے تھے۔ یں کھنل کران سے اپنی خامیوں پر بحث و تکراد نہیں کرسکتا تھا اور بغر سمجھ بوب لے بلایوں وچرا زیادہ سے زیادہ اصلاح لینا میری خوددار طبعت نے گواردمنرکیا میکن میری طبع جولان نجلی نہیں بیٹھ کی۔ اپنے طور پرفکرسخن کا سلسلہ برابرمباری مرکھے بہوئے تھا۔ ہماری دیوڑھی کے اکٹر و بیشترمشاعوں یں ُاپنے دوستوں کی چھوٹی موتی محفلوں پس اپنی غزیس ہیں ہر چھے بحربور اعماد ہوتا تھ سُنادیا کرتا۔حتی کرجب میں نے میٹرک اورانٹریاس کرکے عَمَّا نِيرِ يُونِيورَسَّى مِن كُرِيجُونِينَ كَ لِي وانطراليا تو والى كى ادبى تحفلول مِن يعى حصرلیناد ورکیمی کیمی دا دو تحسین میمی وامس کر لیا کرتا ،اس وقت کے سیڈ آف دی ڈیا رشن ادر و برونیسر حفرت عبرالقادر سروری ماحب کے ارشاد براک کے گھر پرمنعقد پمحفلوں میں بھی جن میں تنقید وتبھرہ بعی ہوا

كرتاتها يب في اين غربين سائين جهال دُاكرُ زُدَرَها حب دُاكرُ خفيطيل صاحب كيجر جناب حيدالدين شا برصاحب شاع جذاب شا برمديق مرحوكم كزرتوفيق اورجناب واكر وحدا خرجواس وقت عمانيه كم طالب علم تے موجود ہوتے تھے کھی محدوم بھی شریک ہوجاتے بڑی تھول محفل ہوتی تھی۔ اِن اصحاب داسا تنہ ہے داد و بحین اور تنقید و تبعر و سے بہت فیضان حاصل موا - یونیورسی می داکرومیرا خرجو آس و قت مجلة عمانيدك الدير بعى تمع اور حفيظ قيل ماحب ميرى ببت بمت برصانے رہے۔ 4011ء، هوائد اور 409ء من محلہ عمان کے شمارس یں میری غربیں بھی چیسیں۔ اور پولٹی اِ-اس تمام اثنا میں میری شاعری بغیر اصلاح کے شرّبے مہاری بنارہی۔ اورجب یونیورش بھٹ مئی مرت معام یں گر بچوٹن کرلیا تو والدمها حب قبله کی را مے ا**درایما برحفرت نوا**ب قاددالدین اجرتمکین مرمت یے جمیرے والدکے قدیم بے تکلّف دوستوں یں تھے باضا بطرٹنا گردی کے لیے رجوع ہوا ۔ تمکین ججا کا طریعہ اصلاح دمتورہ جھے بہت بھایا اور دل کولگا۔ اُن کی ہمت افز انی اور زور دیتے ہم یں نے جناب نیاز مع پوری کے امنامہ نگار مکھو کو دوغ لیں ہیجیں ہو الحدلتُدميرى غرلين أس مين بعى جيبين بيكن يممى سے يسلسلم بان غز لون اور ایک نظے نے زیادہ قائم ندرہ سکا۔ بھروہ شفقت سے بھر پورمبربان ہتی حر مكين جياكى بے وقت موت كى وجه سے بہترين رمنائى كى كردى بھى توت كى چنددنوں بعدیں فیرات ندیم صاحب سے متعارف ہوا مجرع موا ۱۱ - رکر باز ۱) د با مجلی فغلیق روز مه اکرکآ، تغییق بری دلحد. . . ا و معلوماً تی تخطیع کیل.

بخة ملينة يوت والا ما فريم تم مي موت الميراح رضرو ماحب مفرت معيد مبيد حفرت داکرعلی احدالی صاحب عابدانعماری صاحب" بخبانی سرمنواس لا بونى 'بناب شا دَمَكُنت صاجزاده ميراعظم على خال اعظم كروش خيال صاحب اورستار صديقي صاحب وغيره شابل د بيتے تھے - نديم معاصب کی بذالہ بخی اورلطیغوں سے بوری محمل زعفران زاربن جاتی۔ ایس نے حفرت سعید شهیدی اور حفرت داکر علی احرجلیلی صاحب سے بہت اچھا استفادہ كيا- اوريس إن شفيق ومربان ستيول كا بالخصوص على اصطبيلي منا (على بعالى) كابے صدمنون ومشكو رہول كرانہول نے از را ہ نوازش ميرے حجوعُ كلام بر ریک بارنظر فانی کی اوراس کی طباعت واشاعت کے معیدمتوروں سے نوازا. یں اِن تمام اصحاب ساتھیوں اور قریبی احباب کا ماص طور پر اپنے بہت ہی پرانے قریبی دوست جناب خواجر بہا والدین صاحب میوزک کمپوزیٹرا ورجنا ب نواجه مین الدین صاحب س**ابق پرسنل سکریٹری ٹو**چیف منٹر دائم بخهانی مثری ٹی انجیا ) کا بے مرحمنون ومشکورہوں جن کی بے لوٹ کوششوں کے انتہا خلوص مخنت اور مددسے يرجموعه كل م منظرعام برآسكا۔ احدان فراموشى بوكى اگريس فحدسرور سلطان صاحب ٔ صاحبزاده اعظمُ محدنورالسُّرشريف مرحوم ا**ور ر**دشن مثيال سَ**البروم)** كا بھى ممنون نہ مہون كا جنہوں نے اس سلہ میں میرا یا تھر بٹایا ۔

ایک بات اور برہمی کہ یں اپنی شاعری کے علاوہ ایک زمانے کک افسانے بھی کیکم صدیقی کے کئی نام سے لکھتا رہا ہوں اوراس عوصہ میں میرسے اکترو بیشتر افسانے اور غزلیں کئی رسائل 'جریرے ' ماہنا ہے اور روز ناموں میں شائع ہوتے رہے ہیں ۔ جن میں تابل ذکر روز نامر ملاب حیار آباد' روز نامر سیا حدد آباد روز نامرمنعف حدد آباد کرون نامرسا لادبنگور نام نامر صبا حداً آبا این امر بیسوی مدری نی دیلی نام بنامر دوبی نی دیلی نام نامرساز کلکت این امر بیسوی مدری نی دیلی نام بنامر دوبی نی دیلی نام نامر ساز کلکت این ما به نامر بوخم حدر آباد کاب نام نامر فلی تصویر حدا آباد نام نامر مخربی بنگال در دنت کلیانگ ادب ببی کام نام نامر فلی تصویر حدا آباد نام نامر مخربی بنگال در دنت مخوبی بنگال کردنت بفت روزه حیات نی دیلی کاب نامر نقاش بمنی کام نام نامر قوی داج بی در دوره حیات نی دیلی کاب نامر نقاش بمنی کام نام نامر قوی داج بی در دورنت میا داخرای نام نامر آباد فایم در درخن سے میرے گیت دوره وزی دورد درخن سے میرے گیت دوره دیلی بیا دالدین می دارد درخن سے میرے گیت دوره دیلی بیا دالدین می مازا ورآ دازیس کی باد سنائے گئے۔

اب رہ کیا میرے فکروفن ممیرے شعر و تخل کے تعلق سے تو . . . . یہاں مر ف بقول جناب سکندرعلی و قدم رح کلحوالہ دے کر گلو ضلاحی کرتا ہوں۔

سریم و بلم کاشام سر طواف کیا سخن کو دنگ نقائص سے پاک ماکیا رہ وف سے مرموندا نخراف کیا خوشی سے ابنی خطاو ک کا اعراف کیا زبان فارسے نبنم کی اوند جن لی ہے سواقصور تو دشمن کی بات کن لی ہے

دو بواہرات تخیل ہی امتحال کے لیے " وہ صلائے عام ہے یا دان تکر داں کے لیے "

ناچزه **ماجزاد میر برمان مخال کلیم** باله ماجزه مایم مربر میان دند. مردو می افاین «بیت المقدر نه ۱۳۸۸-۲۲۷ انرژن د بوژهی با و نوازجگ برای حویل-حید را باد



اے دیدہ نقاد کی لایوں میں پر دکر جذبات مے اور فکر سے لایا ہوں گر دیکھ

یں کون ہوں اور کیا ہوں نہ کرغور توائ<sup>ک</sup> جو شعر کے ساپنچ میں ڈھلی ہے وہ نظر دیکھ (کیا

#### يسم النبي الرج في الحب ا

مریز کنعنه می توحد ساز ایمان پر دحدو تنک باری تعالی به می ا ا۔ وردِ زبانِ عام غفورالرم ہے دحمد) مهكار رسالت عقيت ومجت كأفل كاريان 4 9 نعتين ومقرى منقبت وسلام ١ \_ توحيد كى بهارچن أب بى قوي b · Or ٢ - بهو في نني بمايئ ووروشى كما ل ۵ ۲ ٣ نه مِلوهُ محدٌ كَ لَطَف بِما زالے مِن 0 7 ۴ ۔ بس اکسیتم کرم کے مہوں اشاہے یا دسول النّہ ۸۵ ه ـ رحب مرانط د کهون ۲ -علمائے مرعاکا وارط ہے مرودِ عالمؓ (بے نقط نعت صلح) ۷ - آوُ آوُ چلوری مکمی مورے بیا کی نگریا (نعتیہ معری) 4 . 7 1 تلينبر لباعى ر بر دره باب العلوم حفرت سيدنا على تيرفدا أف مرح ملي 75 ۲ - منقبت دحفرت میدناعلی شرمدام 70 قطعات اسروهدیت غملاف انه می کرالا (ملام) ۲- نقبت - حفرت میدناغوث اعظم دستیگران وقطعه) V K

زَافِ غزلِ رغرين صفحهتمبر ۲۹ غز لنمبر ا \_ تیری دلفوں کی ہوائیں جب بھی لہراتی رہیں م \_ بانسری کی لے بہ یادوں کی محلتے معی رہے م ۔ تعویر یارٹیٹہ دل براتار کے م \_ غم دورال ی رابول یس حیس ایکل جهرائے ۵ ۔ دن ڈھل کیا تو چھاے جب شام کے دھند لکے ٧ - نفرت تعى جنين يدخ مع كبهى بالتعول من بي أن كربياني ٤ - بے خور ہی تیرے جلو ہ توبیتکن سے ہم 11 ヘイ ۸ \_ طلوع صح کے خوش فیم انسا نوں برکیا گزری ۹ - اب اسے خزاں کمرکردورہے ہیں دیوانے ۱۰ - بہاریں بھی جو اندیشہ خزال بس رہے۔ اا \_ حاجتِ دعااتی پُراژنہیں ہوتی ١١ - داغ عم حيات فروزان ہے ان دنون 90 ١٣- وه اضطراب ساعت بجال نه يو چيئ ١١- جن كا وجود فاربوض نگاه ياريس ۱۵ منداب وه دل سے نہوہ در دِدِل کے افسانے ١٧ - گلزارعبرشوق كامنظركي موك ۱۷ ۔ توابھی ترک ستم کا نہ دے بیغام ذرا ١٨ - غم آفناك منهي ماره كرك 19 مستم رسیرهٔ باد خزان رہے ہ<sup>یں</sup> لوگ

غزل نبر ۲۰ فاردگی شروفکرین کے ماکرتے تھے۔ ٢١ - بربزم رنگ ونوريس آراسته ط ۲۲ - بهم النِ بسم بن اپنی مرغم ین گزر جاتی ہے۔ 111 ۲۲ ۔ ذلتی اوصاف پر توقریں دیکھیں گےسب 111 110 ۲۸ - کوئی تو بموشعل فنا ل دِل کے گل خانوں کے یاس ۲۵ - فيال ترك دفا فت سي كياكيا جلئ 119 ٢٧ \_ غم بين شعورغم كى فيادت ملى مجھے ٢٧ ـ د بوانے دُ ورِحِتْم تَعَاقل سے تعك كئے 171 ۲۸ - بلوه یا ندطور ری ابتک ٢٩ - انفوش غمين بياركو بلنا براميال . ۳ - جبتم رہے اور آئینہ دل میرار ہا 114 119 ۳۱ - اظ در جذبهٔ دل پوشیده دیکھنا 171 ۳۲ - بدلے ہوئے حیات کے تیورہ سامنے 140 ٣٣ - صريب موسم كل كياتميس ساناب 100 مس \_ غم ك شانول بدكه لى ذلف شكن رات مك ۳۵ - کانٹا خزاں کا ہے میرے دل میں مجھا ہوا 179 ٣٧ \_ نفي شام غم سے پررکی رکی ساب 141 ٢١ - فكر تدارك غم ايام كياكري ۳۸ - بہلے تم آئینۂ مالات محفل دیکھتے (قطعہ) 144

یاْرِبِ تکلّف کب اورکس طرح تفداب بن جاتا می کیم اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ مہزب افراد کے لیے بے موقع بے تکلفی کس قدر گراں گزرتی ہے:

اک عذاب میم سے اس کا " تو" کہ کہ کر تحو گفت گو ہونا کیم سے اس کا " تو" کہ کہ کر تحو گفت گو ہونا کیم کے مزاح میں جو تواز ن ہے وہ ان کی شاعری میں بھی ہر جا گہ نایا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی صالح قدر ول کوعزیز رکھتے ہیں۔ یہ قدر میں بہت بیزی سے ماضی کا در نتر بنتی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے افزاد جو ماضی سے بھی گہرار شفتہ رکھتے ہیں انہیں ماضی برست کہا جا تا ہے۔ اسی وجہ سے کینم ان علطاند سیسوں کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امنی کے احترام کی دجہ سے میسے لیستہ ہنیں جاہے کہ الیے اصحاب میں دوایت شکنی ہیں ہوتی ۔

یہ سے ہیں کہ روایت شکن ہیں ہم لوگئ مگریہ سے ہے کہ ماضی کا احت رام بھی ہے کیم کی شاعری کا یہی انداز ان کے جموعہ کلام کو دیقع بنا تاہے۔ انہوں نے زندگی کی بہت سی صدا قتوں کو شاعرانہ سلسقے سے بیان کیا ہے۔ یں اپنے درینہ ساتھی اور دوست کو اس مجموعہ کلام کی اشاعت بر دلی مبارک با دپش کرتا ہوں۔ جھے بقین ہے کہ ان کا یہ مجموعہ کلام ادبی صلقوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔

بر وفیسر ڈاکٹر بوسف سٹر مست دریا گرڈ) «کتعان» ۱/۷/۱۲۹-۲-۸ دوڈ نمبر۱۲، بنجارہ ملز- کیدرآباد ۲۳ س.۵.

| ١٨٥   | ٣٤ - ساري دنيا كهركئي ديوانهُ عالم في                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 1/4 | ۴۸ - آرز دُل کے سفر کاسلہ کوئی نہیں                  |
| 119   | ٩٩- بحفر بهي تعامر ف گمان آشنا كاتعا                 |
| 191   | ۵۰ - جلوه گلول کا ہوبہو تی رجین کاسے                 |
| 1911  | ۵۱ - بسموںکے اجالوں کا سلسار کھینا                   |
| 190   | ۵۱ - عیب فتل کامنظر دکھائی دیتاہے                    |
| 194.  | ۵۲- عمكرے إس طرح خوابوں سے سبعے رہتے ہي              |
| 199   | ۵ م جب دات کے شعلوں ہیں دن کے رب نواب پھیلتے رہتے ہی |
| Y+1   | ۵۵ - میرے جدبات میری فکر و نظر تک او                 |
| ۲-۳   | ۵۱ - شعلے مِن شرایے ہیں کھولوں کے تقابوں میں         |
| 7-0   | ۵۷ - وابسة حادثات تطائوير عدم كاساقه                 |
| 7-2   | ۵۸ نظربھی ساتھ کیے اور شغل جا م چلے                  |
| Y-9   | ۵۹ - گُلُول کا بیاریمی کانسوں کا استقام بھی ہے۔      |
| 711   | ۲۰ - نوبرهاجاتی ہے تغموں کی دباتام کے بعد            |
| 711   | ١١ - حادثات زخم كل جب جن جن المعول                   |
| 110   | ۲۲ - سائل وقت ہیں دابان کرم دسجھیں گئے               |
| Y14   | ٦٣ - ادتقائج جمال فداجانے                            |
| 719   | ۲۴ ـ و ه خواب صح نو نهرُ دن خوابت اس کار             |
| 771   | ۲۵ - زندگی سے اندی سے اور مزموت ساری ہے              |
| 777   | ۲۲ - اک کران گھی نوبر العمل کا شمع کل میں            |
|       | •                                                    |

٧٤ \_ رسوائيول يس كريم رنخ وفحن بهي جعوث 440 277 ۲۸ - زندگی فرط ماد تات سے 49 - چھائی ہے گھٹارک جام کر مائی رات گزر نے والی ہے 219 4 .> - دائم سے برحال ير آلام بھى غلط ١١ - خاخ شاح برنفي مبحدم ير ندول كي 222 220 ۲۷ - إن آنسوۇل كى رئت بھى بھلارت كوئى بموئى ۲۷ ـ فكر للتي ديست ين جو كھومنے لگ 229 ۷۷ - نگا وخشن جب تک بے جمابانہ نہیں اتھی 741 ۵۷\_زندگی بن کے شبیقم نہ نظریس رکھنا 444 ١١ - ٢ نظر من كانتون كأكل كر بوببو بونا 440 22 \_ ميرانوان و فاشمعِ مرفعل مين رڪد دينا 446 ٨٨ \_ تهذب وارتفا كاجتنب بماك ساقه 449 24 - عجت کے بھرے میں قافلے ویرانہ ویرانہ 10. ٨٠ - جرب تواتح بن دُخِ مردد كاطرح دررازيع 101 قىلعات 222 قطعات عروس فكرغول 441 777 ٨١ - ديكاب جو حديث ين اكر الني فير 776 ٨٢ - كيا كيمية حال شمرنكاوال روش روش ٢٢٦ ٨ ٨ \_ بي كرفتكستر آيندر ول كوكى اداس

| •   | 11,                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| AFY | ۸۸ رنگ و بوکا کشتا ہے کب سے کارواں پیمرتبی            |
| 44. | ۸۵ - میں حق شناس ہوں یار وقیھے فریب مذوقہ             |
| 727 | ١٦٧ نگارِ دوئے بتان جوجلامِلانہ لگے                   |
| 724 | ٨٤ - يَحْدِعُمْ مِن فَكِرْ زَلْفِ رِساكَ بَغِيرِ مِنْ |
| 724 | ۸۸ - اک ار زونظرے جمعلکتی خرور ہے                     |
| T21 | ٨٩ - ففائے عالم كيف وسرورتك بهويتح                    |
| 44. | ٩٠ ـ آئانس بي كوئى در دل كآس باس                      |
| TAT | ۹۱ - تلخ وشرین ہم ہے جائی گے بیمانے بہت               |
| tar | ۹۲ - تج بول کی تکھ رہے ہیں لوگ تح پریں تمام           |
| 474 | ٩٣ - تاباني رَخِ دُرِشْهِ وارتين كَتَى                |
| 711 | ۹۴ - کشتگان گردش ایام بوناخها مہوسے                   |
| 19- | ٩٥ - ثن بوں ایسا کرکوئی شناں نہیں ملتا                |
| ror | ٩٢- معلى بويانفرت بيارس كاجمسلاب                      |
| 494 | ٩٤ يى نے تكى بېروسے تو تحرير بدل التى                 |
| 797 | ۹۸ - جب نوزال بهاروں سے زیر ہونے مگی ہے               |
| 791 | 49_ <sub>ا</sub> ب ذکر گل رعنا اے دل منبی کرناہے۔     |
| 400 | ١٠٠- انتك شَعِلے بن وصلے بہ مجھے منطور نہیں           |
| r.r | ۱۰۱ _ رُت وه کُل کی محبین میں اسمنر کی                |
| ۳.۲ | ١٠٢- جب نواب تمعارا أستحول مين برخواب سے بسلے ا تاہے  |
| ۲۰۶ | ۳-۱- نس نس بین بیرنسگاه کا ہے تیر <b>برد</b> بنو      |

م. ا \_ دستمنی کا مو ده یا دوستی کا در وازه ٣٠٨ ٠ ٣١ ۱۰۵\_ برسوںسے ان کی دوستی کے سلسلے تو تھے 417 ۱۰۷\_ خواب تک منیا لول تک مشر کاکما بول تک ١٠٧ - جع نوظكت شب يُركيه پھرتى ہے 44 714 ۱۰۸ ـ گھرکاساز وسامال کیاا دریپرنمائش کیا MIA ١٠٩ - شينم كى نمى د صوب كى تابش بھى بہت تھى ۱۱۰ - بیربراک بے تمریم مجھی پہلے نہ تعا ااا۔ دِل شعلہ گر برق تیاں کس کے لیے تھا 277 بهابه ۱۱۲- جب زندگی ایننرتغییری آئی ١١٢ ميرے ماخى مال متقبل تك آيلے كوئى 447 الله يتعنى زلف كى ساون كى كُف ما نكى ب 271 ۱۱۵ یوں ترارشے حیں اٹک نظریں دیکھوں ٣٣. ١١٧- شميم شب رنسيم سحرس الآلي ٣٣٢ ١١١ - سنرے خواب تھا اے جگاکے رکھے تھے مهموس ۱۱۸۔ برواکیاں کی برہوکرچن سے نکلی ہے ٦٣٦ ١١٩- كونى أن كونى توسيو كل رس الله رقی ناتمام متغرق انشعار: اکن ارصوری غز لوں کے جوٹریک یوان نہوکس ایج

نغئ توحيل مازايان

(حرو ثنائے باری تعالیٰ)

ہم برُ خطابی اور سزاکے ہیں تحق تورحتِ تمام غفور الرحم ہے

حَدُوتَنَائِ بَارِئُ تَعُالُ

ور دِ زبان عام غفورالرَّحيم ہے يوں ذكر صح<sup>و</sup> تام غفورالرَّحيم ہے

میرے نسیہ بیٹ م کرکرے قبول ندرانہ یہ کلام غفوا کر حسب ہے

ہومیکدہ کہ نمانقاہ ٔ دونوں جہان یں منہور تسیدا نام غفور الرّحیم ہے

كافرية مشركون بربھى بطف وكرم ترا كياتيرا فيفن عام غفورالر تيم ب

ہم پُرخط ہی ادرسزا کے ہیں تتی تورجت تمام عغور الرّحیم ہے عادِل ہے بُرِّ مِلَال ہے تو ُجانتے ہیں ہم بخشش بھی تیرا کام غفورالرَّ میم ہے

باطِل کے مقلوں میں تیرے المِحق پر آج تلوار بے نے م غفور الرَّ جیم ہے

بس اِک نظر ہونورِ رسالت کا داسطہ تاریک ابنی شام غفورالرّحیم ہے

صرقے میں کیف میکد ہ طور کے کلیم پھر ملتجی جت م غفور الرسیم ہے بكاربسالت ملى المارية

ر عقیرت و مجت کی گل کاریال)

کیج بیول نزرکلیم آپ یا حضور صاحب نسگاه جوبرِ فن آپ کا دہی طل

خلنم

# نعُنتِ حَضُوْ

توصید کی بہارجن آپ ہی توہیں ایمان کے کلاب کائن آپ ہی توہیں

کلات حق ہے جس کی فضائیں میں شکبا اس باغ کی شمیم خن آب ہی تو ہیں

گرما دیا ہے جس نے لہو کائنات کا بے شک وہ آفتاب بدن آپ ہی توہیں

نگریزے پڑھ کے دہر وکلم ہی ترخرو بال شاہر عقیق مین آپ ہی توہی

گنجینهٔ کمک ل سرایائے مجزات نور مبین مجاند شکن آپ ہی تو ہیں و عده خداسے لینے بفدین دم آخسر اُمت کی عافیت کاجتن آپ ہی توہیں

چھایا ہواسارہتاہے دل پرجو بھٹا) اس عنق کی زمیں کا گگن آپ ہی توہی

بېرسفارشات قيامت کې دهوپين بېم عاصيون بېرساي دگرن آپ ېې تومي

ہرغکدہ کی تسیہ گی کو نور بخشنے ہرمنکراتی ڈخ کی کرن آپ ہی توہیں

کیجے قبول نذر کلیتم آپ یا تُضو<sup>ر</sup> صاحب نگاه 'جوہرِ مَن آپ ہی توہی وعده فداسه لینے بفدئی دم آخیر اُمت کی عافیت کامتن آپ ہی توہیں

چھایا ہواسارہتاہے دِل پرجوجے طام اس عنق کی زمیں کا گئن آپ ہی توہی

بېرسفارشات قيامت کې د صوبين بېم عاصيون پېرساينو گرن آپ ېې توېي

ہرغمکدہ کی تسیے رگی کو نور بخشنے ہرمشکراتی رُخ کی کرن آپ ہی توہی

کیجے قبول نزرِ کلیم آپ یا تھوڑ ساحب نگاہ 'جوہرِ فن آپ ہی توہی

### نى ئىسى ھلوپ نىھىسى ھلوپر ا

ب بال دبرحیات آنس کے اُڑی کہاں مدِ تعیناً ت بت آتو رہی کہاں

"بعداز خدا بزدگ" به تورک گیا تسم شایان شان آن کے اب الغاظ کاکہاں

اک عمر بول تودل کی تمت اربی گر نعت حفور کھنے کی ہمت ہوئی کہاں

یہ ہے زمین نعست کی اظراد برہے تلوار زیریاہے ، رہ بے خودی کہاں قرآن النّباع بيّا مُحَبّ المِبيت إن كے بغیرعنق كى من زل ملى كمهان

شمس الفتی بھی جوہیں ، جو بدر الدجی بھی ہیں نبیوں میں دوجہاں کے ہے اُن سانی کہاں

مخلص نہیں جوعثی میں اُس کے نصیب میں دیلارِ آستانہ نورِ نی کہاں؟

واستگان شافع بحث سے ہوں محلّم میں خاک باکہاں میری قسمت ادی کہاں



جلوہ کھڑکے لطف ہی زائے ہیں عرش سے زمینوں کر وٹنی کم ہے۔

گیوئے معظریں جہرہ منوری شرمی دصد لکے ہی جینی اتجائے ہی

ذمن وفكروكا وش مادرى ب ذات كى بندخول مى لغطول كى كب ه آنيولي

آئدھیاں لنے کی کی ہمیں ڈرائیں گ مرور دوعالم کی رحموں کے باہے ہی

بے نیازجنت م بے نیاز دوزخ ہم آپہی کے سائے میں ہم تورہے والے میں جب ہی شافع محتربا تھ اسے حکیم کے فکر کیا ہو ترسش سے ہم گزرنے والے ہی

پرُخطاہی جہے تک بے فانس لیکن کپ سے ہیں دابستہ آپ سے حوالے ہیں

# نعت حضور صُلعَمْ

بس اِک جٹم کوم کے ہوں اتباہے یاد بول اللہ ہم اہل غم زمانے کے ہیں ماسے یاد بول اللہ

زمیں تنگ اسمال دخمن نگاہ وقت ہے جنو ہیں رحمت کے بل جائیں سمانے یا دمول اللہ

بہت دسوائے مالم ہی مرتبیم خم سیسکن بڑے ہی یا بھلے ہم ہی تم ادے یا دسول اللہ

دم آخرب لب برنام آن کا بھیج سے یا رہ مربضان غم دورال بیکارسے یارسول النّر

زیارت گاہ عالم کیوں ندپھروف تمعارا ہو کرتم ہوخالقِ عالم کے پیارے یادسول اللہ سلامت ہے جو یہ آمنت تمہاری دُورطوفاں میں

تقرف يركرم كاب تمعان يادمول الند

تجتی صح دَرَخ کی ہوکلیم خسسة جاں برہی خب ظارت میں دن اس نے گزامے یا دیول التّٰہ



ر حمت محمد پر جب سدا نظر دیکموں وقت جیسے طالم کاکیوں میں دل میں در کھو

بەرمىجى كياكى سالىي كىمىيون يى بىمى ئىمرىي چرافال بىن دوننى كاڭھردكھوں

أس قدم كاكياكم نائوش برجوب ونجاب كاش دوه قدم جومول اس قدم بير ركو

عنق جھائے ہوں دل پریافدا محمر کا ا س خوری سے خود ابنی خود کو بے خرر کھو

زندگی کی راہوں پی غم کی لمبی راتوں پس آن کے نقش پاکو پس مشعل سفر ر کھوں

ہے بی دم آخہ مجھ کلیج کی صرت تم ہوسامنے میرے تم یہ سی نظر رکھوں

بُے نقط" تعرب فنور درام

عطائے مدعا کا واسطہ ہے سرور عالم م دُعا دُن کی رسالی کا ہراہے سرور عالم

مبک حدو فحرکی رہی ہے م کے گل سے کہ "اللّٰہ اصد "کا کل کدہ ہے سرور عالم"

مدائے دوج محروی کو' ہم سے آس والول کو مراد کار کہ دل کی عطا ہے سرورعا لم

وی دُورسُلابل ہے وی کرداراِعَداہے وی رحم وکرم کاسلسہ سرورعالم

ہوائے گرم وسرد دہرجو آلام بھرمال ہو<sup>ں</sup> مُداولہ ہے ہمارا' آمرلہ سرورعث کم ڈرائے کس طرح ہم کوجھار صدمہ دوراں دِ لوں کا ولولہ ہے حوصلہ ہے سرورِ عالم م

د کھوں کے دُرد کے صح اکی ہر دُورِاداسی کی م شکھوں کی جمکی می ہواہے سرورِ عالم

وہ اوروں کے دِلوں کا درکوئی آمراہوگا جارا مالک ہردوسراہے سے در عالم

طلوع ماہ کابل سے ہو کھئے را ہ عدم ساری مری عمرروال کا تمعاہے سرویعالم

## لْعُلِيدًا كُمُ مِنْ فِي

مدیندیں یا رب ہم اس طرح آئیں کے روفسہ بیانتکوں کے موتی چڑھائی مضور اپنی بیٹنی ہیں جس دم بلائیں تورجت کی بانہوں ہیں دم توڑھائیں

ارو او مولوری سیمی پیکا کی نگریا

وہ پُرنور چوکھٹ وہ جگ بگ مناہے بھرے مانگ میں جیسے چندات اسے اُسی کے ہیں جلوؤں کے رفش نطاہے کرم اس کے ہیں سانے جگسے نیائے

ر اس نے ہیں ساتے جات بیات دیکھو دیکھورگ کی سی اُس کی شد دارہ ا دیکھو دیکھورگ کی سی اُس کی شد دارہ جہاں سر جھکائے ہوئے دوجہاں ہی آؤ آؤجلوری سکی موتے بیا کی نگر یا

جہاں اُس کی رحمت کی ندیاں واں ہی فرشتوں کے بندوں کے جگسٹ جہاں ہی خزانے عقیدت کے کٹتے جہاں ہی بنالوں گی یں پینے ماکچرم مور مات کی بندیا بیا کی نگریا ہیں وصو نی رُ ما کے آؤ آؤ جلوری سمی موسے بیا کی نگریا تن ابنامن ابنا بھی کچھ کٹ کے مدینے کے ساگر کی نگھٹ بہ جا کے و باب بین کی مدراسے مسلی بھرا کے

کلیم اپنے پاپوں کی دھو وُں گی میلی خِدیا ''دُما وُ جِلو ری سکھی موٹے بیا کی نگریا ر المراب العلوم مولا من كائنات حفرت سيدناعلى العلوم مولا من كائنات حفرت سيدناعلى

فَإِنَّ الْعِلْمُ لِلْأَشَّرُافِ شَرْفُ الْ وَفِي الْكِفِلاُفِ مُقَبِّ وَضَا وَذَمَا كَانَّ الْمُنَاء فِي الْأَصْدَافِ دَرَاً وَفِي الْاَفْ الْحَىٰ سَأْزُا سَمَاً وَفِي الْاَفْ الْحَىٰ سَأْزُا سَمَا

با تا نٹرف عظم ہے ہرعب کم سے بنر حق میں کمینگی ہے کمینوں کے یہ مگر مندمیں صدف کے قطر ہ نیساں گہر بنا ادر مندمیں سانپ کے یہ ہوا زہر پڑ اثر دکیم

## منقبت

حفرت سيّزناعلى شيرزولارضى ستعالل

### قطعه

مولا ہیں کا گنات کے مشکل گناعلیٰ دافع ہیں مشکلات کے مشکل گناعلیٰ ہم اہل پُرِفلوص کے حق ہیں تواسے کلیم یا ور ہیں حادثات کے مشکل گناعلیٰ یا ور ہیں حادثات کے مشکل گناعلیٰ

#### (دیگر)

شری زباں لیے ہوئے ڈستا ہے آج بھی برسانپ زہرعب کم کامولائے کاکنات اِس دور گربی میں بھی ہم پر کھلاسہ ہرباب شہرعب کم کامولائے کاکنات ہرباب شہرعب کم کامولائے کاکنات

## سكلائم

سوچو حدیث فم کافسانہ ہے کربلا اُنا قیت بس دیکھو توکساکیا ہے کربلا

یہ داقعہ ہی حضر بدامال ہے حضر کک قربانیوں کی بھیڑیں تنہا ہے کربلا

المرائماً توسئل سندك بن بي تمم "المريقين كے واسط كعب سے كريا

الإطلب كأظلمت باطلين آج بى دريائے نورِق كاكن اراسے كربلا

جربھی ہے حرکم بھی ہے ایس ابھی فیر بھی ہر آرخ کا جیسے آئیٹ خانہ ہے کربلا كيف نىگادىساتى كوتر كى سىقىسىم تىشىدىلان شوق كاچىشىرىسە كربلا

ہرزخم ہے حسین کا جنت کا ہرگلاب نوٹ بوسے جن کی اب بھی مہکتا ہے کر بلا

ہم المِ شَامِ عُم یہ بھی بس اک نظر سین صدقے بیں آس کے جس سے جلی ہے کربلا

الم عزاء كى جئم عقيدت كا اے كليم فاكب شفا ہے طور كات رم ہے كربلا



قطعك

ياامب إوليا ياغوت اعظم دسكر اس طرف بمى مجه كرم فرائين يابيران بير أف! بيرشام غم بيرقلمت اوركليم مته جا<sup>ل</sup>

المنظمة الما المعلمة الربيات. إكتجلي إك نظرايي مي ياروش خمير زُلفِی خُن ل غزلین

قدرى بى موصيعى مرائل بى عنق بى زلف غزل بجاتے ہي كس بانكين سے م تیری زُلفوں کی ہوائیں جب بھی ہراتی ہی خاک بیں سوئے ہوئے شعلوں کو ہور کاتی رہ

النه هیون په آنه صیال هر دُوری آتی دی جُراُتی این مگر تاریخ دُھے اتی رہی

برطرف رنگ خزان تماباغ مبتی می مگر شوق کی گل کامیان رخموں کو مہکاتی رہی

تجربوں کی چلجلاتی دمعوب غم کی واریاں کتنے بر فیلے شعور و فکر کھھ لاتی رہیں

بِکُمْ حُسِ الفاظ کی کِی یال سی برم نازکی ذہن کے جھولے میں جیسے جھولتی گاتی رہی پُهرُم آمیزنظرین شوخ کرنوں کی ط<sup>ح</sup> ساغروں سے آتشِ سیّال چیولکاتی رہیں

تیخ خوں آشام ٔ لاشیں نفر توں کی راہیں ہم کو تیرے شمبر کی تصویر دکھلاتی رہی

دِل شکن تعین طکمه تیرکتنی مگر آبیس میری زندگی کی شعلی*ں ہرگ*ام سلسکاتی رہیں

نتام غم پُرچِهائيال سى سازاراں پر کليم ميرے بينوں كے كھنڈرميں قص والی دي بانری کی نے بیریادوں کی بچلتے بھی رہے اشک بن بن کرنگاہوںسے وہ ڈھلتے بھی رہ

اشك بن بن ار سام بوت روسد بار بار ما الم

ر المحراق بی سے بہت ہم میں ہے ہی ہے۔ عمر بھر ہم حادثوں کے ساتھ میلتے بھی رہ

رینک تھازورِطوفانِ غسبم ہتی مگر ا دیرتک وہ ساملِ دِل پر شیلتے ہی رہے

دیدہ ودل ایک دوستیز اکسپنوں کی طرح انتظار موسیم گل سے بہتے بھی رسپ

یوں تو پنجی کے تعصرب کا کے ہوٹوں پر بیام استنوں سے مگر خبے سر نکتے بھی سے غم وہی ' دنیا وہی ' قعت وہی عنوال ہی لیکن انداز سِتم اُن کے برلتے بھی ہے

زیت کے بچھ مرصلے کچھ وقت کے بے رحم ہتھ شاخ دِل کی اُ دھ کھلی کلیال مستے بھی سے

فن کودے مے کر کہودل کا بہوم شوق میں ہم شب غمشمع کی مانن رجلتے بھی سے

بر خلوص اندازیس تفار برمینوں بی کلیم استینوں بیں بچھ ایسے سانب بلتے بھی رہے تعدور یادسیشہ دل بر اتارکے چلتا ہوں ساتھ ساتھ غم روزگار کے

کے وقت ہم سے بھی بھی نظری ملاکے یکھ ہم بھی ہیں آز مائے ہوئے چٹم یاد کے

جھلکے ہیں آبگینوں سے کچھ دنگ اس طرح جیسے حروف پانی پر تکھے ہوں پیار کے

میراخلوص دیکھئے کھاکر فریب دوست مہکار ہا ہوں پھول دلِ داغدار کے

لَطْفِ تَجلِّیاتِ زمانہ نہ پو<u>چھ</u>ے اِ مورج کوگھرنے لگے بِتلے غبار کے یوں توہر ایک موہم گلتن تھاگرم وسرد اب کے عمیب رنگ ہیں موج بہار کے

کبتک کروں میں جاندنی داتوگانظاً آجا و اپنا جاندسا کھوڑانکھارے

امراردیدیارگنبرتماگر کلیم مدقے نزول رجمت پرودگارکے غم دوراں کی راہوں بین میں انجل جولہ ائے بتائیں کیا تمہائے جورہم کو کتنے یاد آئے

محبّت میں کھے لیسے بھی کمبھی اُن کے جواب آئے بھگو کر آنسووں میں خطبہائے ہم کو کوٹائے

کھی دیکھوٹوکتنے دلکش و دارش ہوتے ہیں شب غم آرزؤں کے سمٹتے پھیلتے سائے

تتناؤں کے مَرْفن پر کو ئی اس طرح آیا ہے سر گورغریب ال جیسے کوئی پھول کھل جائے

انرهیرے جانے کتناپنے بیچیے چیور جائے گا تری بزم چرا غال سے بو یہ دیوانہ آٹھ جائے نے جن منزلوں پرخیمۂ زرکار بیولوں کے دہمیں سانر بہاراں پر کئی نغے بھی تھڑائے

جو زیرِسایئر د یوارگلش ای اوه کسیاجانیں ز مانے کی کڑی دھوپوں یں کتنے بھول مرجعا

نگاہوں میں مدوانجم لیے غم کے اندھروں میں فرشتوں کے مقدس دب میں شطال نظر کے

کلیم اب توکرم کے نام سے بھی دِل لرز تاہے عزیزوں نے کرم کے نام پرایسے تنم ڈھلے دِن ڈھل گیا توچھائے جب شام کے تعدیکے منکھوں کی جھیل میں وہ پانی برآئے لیے

میکے گاجتم ترسے جب تک نہ دل پھل کے یہ آگ عشق کی ہے جھتی کہاں ہے جل کے

محد کوشعور آیا اس دن سے بے تودی کا نظروں کے جام تیرے سیم بیاتی جملکے

ایسا ہے کھ مندر چیخوں کا میرے اندر میں نغے بیا رکے کیا بام رسنوں نکل کے

کل ہم نے ہیں کھلائے کانٹوں کونون ہے کر حق اب جتانے آئے یہ نونہال کل کے ماسے ہیں لاکھ بچقر کو گوں نے کہنیوں بر ہررُت میں بیر پھر بھی سہتے ہیں پیول بَیا کے

دیکھا کچھ ایسا اُس نے محفل میں میری جانب اُنکھوں کے جل پہر جیسے ہتے ہوں گل کنول کے

کلٹن کوفکروفن سے بنچانہ خوں سے جب تک یہ رنگ روب اتنے چکے تھے کب غزل کے

نکلی وہیں سے دِل کی منزل کلیجم آنف چھوڑاہے یا تھومیرا اس نے جہال نبعل کے نفرت تقی جنبی پینے سے مجھی ہاتھوں میں ہیں اُن کے بیانے اے گردشِ دوراں تیراکرم' اب جاگ اُٹھے ہیں میخانے

ہم ایسے اسپر جَورِخزال محدوم بہاراں بھی توہیں خوابوں سے سجائے جاتے ہیں ہروز خمین کے ویرانے تخریب کے ہراک پہلوکوتعمید کا پہلوکہتے ہیں اتارخسزال کو بچے ہیں آ ناربہٹ اداں دیولنے

خاموش مندرک تبہ سے طوفا**ن اجا نک تھتے ہ**ی پرور**ڈ** ماحل ہے چواہمی موہوں کی سیاست کی جانے

کبہ ی نہیں کچھ صرنی طرائیں محسن کے جلوے شام و سی و خدیں جلی ہیں آنکھوں ہیں روشن موسے جن سیخانے

کے ہم نے اجالاد کھاہے کچھم نے اندھراد کھاہے اے ذوق تماشہ کچھ نو تبا معیارِنظر کس کو مانے

اے دورت جہان الفت میں راتو کا مقدر روتے ہیں ا یادوں سے چکتے غم خالئے اشکوں سے سور کاشانے

جب نون مِگرملتا ہے کیم آتا ہے کھاران غولوں کیا جزہے منتی شعرف من الطفل بستال کیا جانے



جب میں اختیار کا رجمت ان موش میں ہے خارکا رجمت ان زرگی سے قریب کرتا ہے زندگی سے فریب کرتا ہے زندگی سے فسرار کا دجمت ان بے نو دہی ترے جلوہ تو بہ کن سے ہم ہیں بے نیاز با دہ رنج وقت سے ہم وہ بھی جنون عثق ہیں معک دم ہوگئے ہونقش ہے چلے تھے تیری انجن سے ہم

گرستر بہار نے دل سے لگائی باد سرزاں کے باتھوں ہونگلی سے ہم ملتے تھے سے شوق کومعے رائے نئے

مِنة تمع پسے شوق كومى ان ئے سے
اب توجنول بس كھيلتے ہيں بيرمن سے ہم
ہر بوالہوس كودعوى منصور ہوگيا
اب جال بدلك ہيں نور دار درين سے ہم

دِل كِياكِ كَلْيَم كُنين كُلفتانيان

ألح ون برداس فاروض سريم

زلف غه السجاتين سانكين سيم

قدرس بھی مصلے بھی مالل بھی عثق بھی

طلوع صح کے خوش فہم انسانوں پہ کیاگردی مقیقت ساھنے آئی توافسانوں پہ کیاگردی

سر جاگ تو یہ جلتے ہوئے سب گھر بنادیں گے اندھیری دات بس ہم سوختہ جانوں پرکیاگزری

چلودیوانے ہم تھے نا تناسس معلمت میکن حرم اور دَیر کے جھاگ<sup>و</sup>وں میں فرزانوں پرکہاگور

ملے جوسوئے محواتو دہی ملہ سے تعیق مرس کے فدا جانے جنوں میں آجے دیوانوں پرکیا گزری مدا جانیں ا

مرے خونِ وفاسے بام ودر تھے جن کے کل دفتن مذجانے بعد میرے آب ان ایوانوں پرکیا گزدی

اٹھے ہم دیکھ کر بربادی میخانہ جوساتی توتیری مئے فشاں میکھوں نے پیمانوں پہکیاگرری

تیری منبی عدالت سے توجرم چیسٹ گئے یہ کن گنه گاران ناکردہ بہرنا دانوں بیرکسیا گزری

کیم اِن آندهیول سے جو رہے محفوظ کیا جانیں کئی ارباں بھر ہے دل کے نہاں خانوں پرکیا گزری اَبِ اُسن خزاں کہ کر دورہے ہیں دیو لئے جوچلے تھے گلٹن ہی فعل گل اڑا لانے

اصل دعوی تعمیر کوئی کس طرح مانے ہے کتنے مشہروں پر نہر کہے جمای کرا

منزل غممتی ہے کہاں مسدا جانے دوریک اندھ اسے داستے ہیں انجانے

اِس طرح نہ پھرآئے فعل نگاف بویاب سرج ہم کواپنے بھی کہ ہے ہیں بیگانے

اُں کی جیم میگوں ہے تنی مئے فتاں پھر می زندگی سے فالی ہیں زندگی کے بیا نے

وقت کے اندھیروں کو اک پناہ دیتے ہیں شہر ہے چراغاں میں روشی کے کا شانے

شام سے ملکنے دو دِل کے مب جِلغوں کو رہ گئے ہیں لے دے کے یہ سی کے نذرانے

ٹھیکہ ی کیاتم نے استعما الجن بن کے مب ذوقی خود ہوزی جل مرسے مجرولنے

لفظ لفظ کے مذہبے خون می ٹیکتا ہے ہم ہوسے تکھتے ہیں جہ رِنوکے اضابے

اِس اَنا کی محفل میں زخب زندگی لے کر ایس کیوں کلیم آئے بیرچراغ سُلگانے ہماریں بھی جواندنیئہ فزاں بس رہے وہ بدنصیب بھلاکیے گلتاں بس رہے

نغرنفس میں رہے نغر فغال میں ہے ہیشہ آب میری جنم خونفشاں ہیں رہے

ہم دیک عبدیں تاریخ ہم ساتے ہیں ہمارے تذکرے ہرایک داستاں ہی رہے

ہجوم نواب بہاراں بھی ساتھ تعسا وربر اکیے کون بھلا موسیم خزاں ہی مسسے

جعلک رہے ہی بستم کے آئیے بمر بعی یداور بات کرہم گردسٹ جہاں یں مہے فیاد ایک دھواں قتل خون ہنگامے یہ ما دنات ہمیشہ میرے مکال میں ہے

ہے دلفریب یہ رو داوگر شاں کتنی کہ زاغ زادے عقابوں کے تشیاں ہم کسے

عیب جبرے ہیں جن کے خطوط مہم ہیں چھیے جیسے جومیری طارت کمال ہی مہے

وہ دُدر آیاہے مالات کامزہ چکھنے کلیم آپ بہت وقت کی ال میں ہے حاجت دُعاانتی بُرا ژنهسیس ہوتی سوزو در دیے جب تک انکھ ژنہیں ہوتی

تم. نکیوں کھے سکھے تنھیوں میں گھراپنے آج زندگی ورند دُر بهٔ درنہیں ہوتی

موج بوش طوفان دِلْتُکن ہی پیر بھی قدر جسسب مرداں کم مگر نہیں ہوتی

اسیاں کی بنیادی ہوں اگر محبت پر کوئی رق آوار<sup>ہ</sup> برُخطے بنہیں ہوتی

آ نرصول میں جم قربی کتی اُدھو کھیلی کلیاں شاخ آرز و پھر بھی بے تمر منسیس ہوتی

تر بنومسیماب بم گرسیمتے ہیں ہرنگا ہ چسارہ گرئ میسا درگزنیں ہوتی

رنگ نورونگلت بی عالم تغت رہے کوئی شب بیرمورت ہے سے نہیں ہوتی

د دستابتومجبوراً بم مین می اتیم کیاکریدگے کانٹوں میں جب گزرہیں ہوتی

دفعتاً بعر کتی ہے آتش غفب اکت سے سوز منطلومال ہے اثر نہیں ہوتی

آپاے کلیم اتنے معتبر نہ کہلاتے چشم دید اگر دوسٹن طور پرنہیں ہوتی داغ غم حیات فروزاں ہے اِن دِنوں روم بہت رفار برا ماں ہے اِن دِنوں

آزاد ہو کے جنن بہاراں منائیں کیا یہ دِل تو وقف زحمتِ زنداں ہان دِنو

کیا ہوگاغنچہ ہائے تمٹ کا دیکھیے گلچیں کی دسترس میں گلستاں ہے اِن دنوں

دُنیائے مېرولطف وفسانواب موگئی إنسان ستم رسیدهٔ إنسان به إن دنون

چڑھنے لگاہے دِل پر بھی تاریخیوں دنگ مرکعم سی اپنی شمع نبستال ہے اِن دِنوں لفظ سکون حرف کن دن بیں رہ گیا ہر دُم خیال گردش دو راسب إن دنوں

دِل کا قرار جین نه جینے کی آرزو! کنتی می ندر شورش طوفال ہے اِن دِنوں

کیا آبروئے فکر شخن بھی گئی کے آیم اب کیا بتائیں کون غسز لخوال ہان دنو ودا فطراب ساعت بجرال نه پوچیئے کس طرح گزری شام غریبال نه پوچیئے

لىل دنهار گردشى دُ دران نه يو چھنے كياكيا موئے بي جوے نمايان نه يو چھنے

سوز دَرونِ زخم ہیے دل میں رات بھر کیاکہ گئی ہے تمع فروزاں نہ پوچھئے

فحوس کرریا ہوں کی پیسے خلوص کی کِس طرح ہوگا درد کا در ال نہ پو چیئے

گوسیل دنگ دنگ ہے آئی ہے ہہا ر کیا گل کھلائے اب کے گلتاں نہ پوچھنے

یہ دور رتبقاً مخرد نتوب ہے مگر دیوانگ عسالم انساں نہ یو چھٹے

فكرمعاس بي رمى دنگنيال كليم

ورد وه برم سبت یا ال نربو مینے

جں کا وجو دف ار ہوشن نگاہ یاریں پھرکیا اُسے جگہ ہے گل کدہ بہٹ ریں

پیرو اس بھائے ہی لڈت اعتباریں ملتی صات کاش اور آپ کے انتظاریں

بلتی صات کاش اوراً پ کے انتظار میں متر یہ ناکر جمعی میں دندال المحرر

وقت نے کر ڈیس جولیں کمیں فضابدل مگئ جلو ہُ خارگل میں ہے جلوہ گل ہے خاریں

مائے نہ چیڑا ہے صہائر خم بہار جب نفرا کتنی کہانیاں ہی بند دامنِ تار تاریں این انایں گم کر بلتے ہیں ایسے ہم سفر

ابنی انایں گم گر بلتے ہیں ایسے ہم سفر صبے وہی ہیں چیارہ گر دُردکی رمگزاریں مائل دیرتورس آن کی تجسلیال سگر عکس آبعر کے آگی' آئینہ' بہس رہی

عِنْق وخرد میں بحث تھی تیرا جنوں مگر کلیم جام میات پاگیا 'جلو ہُ حسن یار ہیں

قطعه

کل وہ زیر گل جیسن ہوگا آج جو اک گل شگفتہ ہے حن مغرور کی نہیں واقف موت سے زندگی کا رشتہ ہے نہ اب وہ دِل ہے نہ وہ دردِ دِل کے فسا غم جہاں نے بیرکمیا کردیا خب را جانے

نداضطراب ٔندراست ٔند آرزوندگریز دصوان دصوان بی فقط زندگی کے کاشائے

زمیں کی تنگئ دامال سے تنگ دِل ہوکر چلے ہیں شوسے ولک ارتقا کے دیو لنے مّا ذول کے لہوسے جَلاجَ لاکے چراغ یہ کون اٹھاہے ڈ لمنے کو داہ دکھیلانے

ہزارجام فریب نظرپیے سیسکن مجھے بنعال **نیا م**یری نیز سشبی پلنے

شعور وفکر کے جلتے ہوئے براغوں یں حیات نوکے مُرتب ہوئے ہی افسانے

ہارا دست تقرف ہہار بر ہوتا تو آج فار بر داماں نہوتے ویرانے

بڑھاگئے ہیں اجالوں کی زندگی کتنی
سیاہ رات ہیں جل جل کے آج بردانے
غم زمانہ غم زندگی غم جساناں
بر ہیں کلیم میرے میکدے سے بیمانے
بر ہیں کلیم میرے میکدے سے بیمانے

•

کلزارعبربتوق کامنظریے ہوئے آجاؤ پھربہ ارتمعطریے ہوئے ہیں آج بھی جمن میں فزاں کی اُداسیاں پھر بھی روش روش ہے گی ترہے ہوئے کھنی میں تاریخ میں ماہ الدار کی آریے ہوئے

رکھنی ہے شام غم میں آجانوں کی آبر و! آو جسر اغ تروئے متوریے ہوئے ترخیر ملک عِثق کونکلہ ہے حسب ناز! پڑعزم سی نگا ہے سکندر ہے ہوئے

ہے پر خلوص کس قب ردانداز ہمنتیں بیکن ہے آستین میں خبر سے ہوئے بدلی شیری نگاہ توہم شنگان شوق آٹھے تم حیات کے ساغریے ہوئے

کھائے ہوئے ہیں داغ اگراپ وقت کے ہم بھی وف کے زخم ہیں دِل پر ہے ہوئے

یوں طئے ہوئی ہے راوسوک وفاتمام ہم دِل کا آئیٹ تووہ پھر لیے ہوئے

ہوا آروس ارض وساکی کلیم خیر فقنہ علاہ چاند بدمختر سے ہوئے

زیں پہ اگ کے اٹھتے ہوئے بگولوں ج تمام جلتے ہوئے گھردِ کھار پہلے قسمر تواہی ترک وفاکا مذہ ہے بیغ مذرا اس زلمنے کولہوسے ہے تیرے کام ذرا

دعوی ترک روایات کمن سے پھر بھی دل یں باتی ہے ابھی قلت اورام ذرا

دل میں باتی ہے ابھی ظلمت اوہام ذرا نگر وقت کی افت ادعجب سے یار و لذت جسام ذرا ' تلخی ایام ذرا

لذَتِ جِ ام ذرا معی ایام درا مربم زفم وفاس توندے کام ابھی ان چراغوں کوسکتے میں مرت م ذوا

میرے دستے ہوئے زخوں پہوہی تحونتاط اس کے گھرسے بھی گزدگردشی ایام ذرا کیاگوارا ہے جھے تسل فوراین ایکن اوج دوراں پہ کوئ لکھ نے تیرانام ذرا

فتنهٔ دیروحرم سر میرا نما کرمنه چلے وقت اک ایسی میلاتین خوں اکتام ذرا

خن انعاف کہاں ایس عدالت یک کیم بے کنامی ہوجہاں مور دالزام ذرا غم آشنا لے نہیں چارہ گر ملے گم اپنے ہی وجودیں سب دیر وسط

بَرِّ فَاكِ شَمِّ دِلْ نَہِي سُوفَاتِ شَامِ غُم دے يہ بيام شوق جو باكس مے

اب کے نگ بہاد کے جرچے تو تھے بہت بھولوں کی آرزؤں میں کانٹے گریے

ہر ہرخوشی بہغم مے تھے بہرے لگے ہوئے ہم زندگی سے جب بھی طے مختفر سلے

طنزاور تپاک تیشه و مشام و اتبام جب بسی مے و مشیشهٔ دِل تور کر مے اینے ہی نوب سے ان کابھی دامن تعاربہ ر جن سے بہت خلوص سے ہم عمر بھر سے

سے ہوئے لبائس امالول کے دا دِن مِنْکُوکئی برصورتِ شعس وقمر سے

آ و میلیں گئے آ جا ندھیروں کے تعدیھ شاید کوئی جرائع سے ریگزاسطے

ما يوسيوں كومرى سُها دا طِلْ كُلْتِهُم جب ميرے گھرى طرح كئى جلتے گھر ہے متم رمیدهٔ بادِخزان رہے ہی ہوگ نه چیر قطرهٔ شبنم کردِل جلے ہی ہوگ ہوئے ہزار چراغان جشن گل کیا کی چن میں آج بھی لیکن مجھے مجھے ہی ہوگ

بگھاجوایک چسراغ غرصیات اگر براغ دوسرا دل میں ملاکتے ہیں لوگ

چھپائے لاکھ میری زندگی کے افسانے میرے ہی نقش قدم پر گرمیے ہی لوگ

الی جھ کو ذراطا قت بیاں نے ہے کہ وقتِ نزع پھرآدانے ہے ہے ہوگا

چھپاکے جھ کو کلیم آج نرم مٹی یں اُڈاس اُڈاس میری قرسے گئے ہی ہوگ خاردگُ شروشکرین کے مہاکتے تھے بائے کیادن وہ بہادس کے مواکتے تھے

جام حق جام شہادت جوبیا کے تعے وہ ممندر مبی تھے پیاسے مبی دہا کمتے تھے

میں نے کچھ زخم اُ بھائے تھے خزل میں اپنی جانے کیوں لوگ تیرانام لیا کرتے تھے

تیرے رضار کی تعین تیری آ کھوں کے کنول روشنی متنی شب غم کو دیا کرتے تھے

کوئی نغرنرفغاں فعلی بہاراں نہنزاں ایسے موسم مبی پہلے نہ ہوا کرستے تھے کیا خرتھی کہ ممیں خارِ نظر تھے اُن کے میمول بن کرجودِل وجاں بن اکریے

ذکرتہذیب وروایات چھڑا تو اکثر فتہ دیر وحرم حشر بیا کرتے تھے

کے کائی تعی ادا اپنی گرتبری طرح کوئی وعدہ تھی جھوٹا نہ کیا کرتے تھے

الله المرابع والمرابع والمرابع المرابع المراب

ہربزم رنگ ونور بین آراستد مے اہل ہوس جہال بھی مے خود نم المے

یوں رصور کنوں میں بحتی ہے یادوں کیا نو جیسے نوائے دِل کو کو کی ہمسندا ہے

برلی تیری نگاه تو یاران میشکده نوشیون کی طرح و تقریم میضفایلے

ا ، ایسی منافقت سے کھسلی دخمنی ہعسلی جب دِل بیں مُیل ہوتوکوئی تم سے کیا ہے

اُٹھے تھے اک امیّد ہرکتے غلاقسرم شاید کرزندگی کوکوئی راسستہ ملے بحد راہ شوق بس مے جوے بمی اطرح جیسے ہرایک موڑ براک رمہنم کا مے

ا پناہمی برمزاج ہے بر آن بقول دآغ "کوئی گفنچا کھینچ کوئی ہم ہے بلا سے"

برجتم نم بس این این فرد کیتے گئے سب وقت کا کلی کم ید آیسن سے ہم اہلِ تبتم ہیں اپنی ہرغم میں گزر ہوجاتی ہے شینم سے تکوں کی شوکھی ہوئی تیزکل بی تر ہواتی ہے

رُوداد بہاراں کیا کئے یوں بیت ہی ہے تمرواں خوابوں کا گلتاں جلتا ہے شکوں میں برہواتی ہے

بے باک شنا وریم ّت کے اسرارِ ہمندر کیا جساتیں اک موج خزا ما ن بھی اکٹر لالچ میں بھنور ہوجاتی ہے

جب اپنی اُنامی اِرَاکر سِرراه بدلتے ہیں رہبر خود دارنگا وعزم جوان فو دخفر سفر ہوجاتی ہے

ہوقہروغفب یالطف کرم ہم آنکھوں سے فیدالوں کھ اورطلب بڑھ جاتی ہے سرشار اگر ہوجاتی ہے بہم بادہ کتان شوق بیکیام کوزنہیں اب اُن کی نظر صہبائے غم ایام بھی کیوں محروم اٹر سو جاتی ہے

شبنم سے بھانے بیکول کے قول لوکلیم آئی سے کر جب دیکھ کے اُن کو جو ابول میں بے خوار نظرم ہاتی،

•

ذِلْتِنُ اوصاف بُرَتوقیرِی دِکھیں گھیں عظمت انسانیت تعزیر می دیھیں گھیں جب اُجالے ظلمت نب گیری کھیں گھیں عکس تخریب اُس گھری تھیں گھیں۔ عکس تخریب اُس گھری تھیں گھیں۔

عکس تخریب سی گاری تیم برای دیمیس محب بر میں بینے میں وعد ، حین ویل فہمیاں رمبران قوم کی تقریریں دیمیس کے سب

رمېران قوم کې تقريري د تحييس گےسب خود شاکی نخو د نمالی نخو د برتی نخود کسری اب ي تھويري مراک تھويري د يکھيسگيب

بب بہ عویر برات موریت یا . . دُولتے میں جن حکیں خواہوں کی جمعیاوں میں کنو<sup>ل</sup> خون کے دَلدل وہی تعبیریں دیکھیں گے۔ وقت ہے اب بھی تنجعل ظالم کر ہر نمرو د کو وقت کی جکڑی ہوئی 'رنجر میں دبھیں تجے ب

اک صدائے کرب پرگھل جائے گا ہا بقبول بیردتھا منطلوم کی تا ٹیر میں دیمیس تحسیب

كون كهله نهي بم پروه چشم التفات بال گرانس كاكرم ما خيرين ديكيس گحسب

شکوهٔ طلات محروی ہے تو ہیں جیات روشنی تقدیمہ کی تدبیر میں دکمیس تے سب

داغ دل توہے فقط محدود سے تک گر دسعت وقع تنویریں دیکیں عمس

یہ کم آمیری برافیان گاری اے میلیم آپ میں اور آپ کی تحریریں دنجیسی ب کوئی توہوشعل افشاں دِل کے گُلُ خانوں کے باک رکھ دیا ہے میں نے آن کاغم بھی ارانوں کے پاکس

وه بعی نذرِ جلوهٔ شنه پرنگارال جوگی جوبچا تمااک دل دیوانه دیوانوں کے پاس

اِن ہُوس کے پُرکشش مبلوؤں سے گرمٹی نظسہ تعے دُموزِعشق کے گل بھی کلتا نوں کے پاکس

جلوہ کا وشام غم ہیں ہم غریبوں کے مکاں شمع جہوری گردوش ہے ایوانوں کے باکس

سازامن ونغر سامل نہیں ابی طلب منتی عررواں رہتی ہے طوفانوں کے باکس

نرالم بجلی دھاکہ آگ طغیانی دھواں کتنے ہنگامے بیاہی آج دیوانوں کے پاکس

ابْ مزاج عنّق کی نیزنگیاں بھی دیکھ ہو شہع خود کمپنے کرملی آتی ہے پ<sup>وا</sup>نوں کے پا<sup>س</sup>

کیوں نہ ہوجذبات دِل کا انگیہ ف کرِسخن ہم بھی بیٹے ہیں کلیم اکٹرسخن انوں کے پا

خیال ترک رفاقت ہے کیا کیا جائے ہوس برنام مجت ہے کیا کیا جائے

ہوائے آتشِ نفرت ہے کیا کیا جائے ہرایک سمت یہ آفت ہے کیا کیاجائے

سناہ دُموم سے شکاے گا قاتلوں کا مُلوس تمام شہریں دہشت ہے کیاکیا جائے

لبوں پہ پیجنتی کا پیام ہے سیکن دِ ہوں میں بغض وکدورت ہے کیا کیا جائے

صرورِ دیر دحرم سے نکل کے آیا ہوں حیات وقف ہلاکت ہے کیاکیا جا سے فریب جھوٹ تعنّع ' بوسس ریاکاری رُوِش رُوِش ہی مورت ہے کیاکیاجا ئے

وہ ال سے ہیں تھے ایک اجنی کی طرح جھے بھی پاکس روایت ہے کیا کیا جا سے

معیتوں کا بہت زہر پی لیا میں نے رگوں میں نتون شرافت ہے کیا کیا جائے

کلیم دور رامعلوت بندی سے مگریه دورسیاست میاکیا ما کے

غمیں شعورغم کی قیادت بی مجھے تاریکیوں میں متی رہی روٹنی مجھے کیٹر مدول غرب سرینے ش

ى تېرىدى تواغىيى بىب ئى دونى د ئىن كو آئ گۇمىرى خودتىرگى جى

نفرت کمی، خلوس کھی مصلحت کمی مرگام رُٹ بدل کے بی زندگی بھے

جموں کی آگ میٹم ہوس اور لبول کے بازار وقت بس بہت ارزاں لی مجھے

نوابوں کے اس دیادی کھ معلتے ہما نوس فہیوں کی تتے سے چاندنی تھے ښال مې بخودی پرهې کچه وسنا شال مې بخودی پرهې کچه وسنا ہر لغزش قدم سے دہی آگی کھے

کھا تار ہوں فریب یہ کب تک برائے ملتی سے غم کے روپ میں ہراک وٹنی ہے

دیوانے دُورِ جِنْمِ تعافل سے تعک گئے لو پھر جنونِ شوق کے ساغر کھنک گئے موسم ہوئے جو پھرتے ہے دعاؤں خوشگوا خوش فہمی جیات کے گلٹن مہک گئے خوش فہمی جیات کے گلٹن مہک گئے

ہتمراؤ سے تو بچ گئے حالات کے گر صحوائے زندگی کی انایں بعثک گئے کھ پاسان شیوہ انرانیت جو تھے وہ بعی صلیب دیروح م پر لٹک گئے ہم بھی تو اہتمام بہاراں بی تھ شریک پھرائے کیوں تمہاری نظری گفتگ گئے برلامزاج دقت تو کتے مزاج داں ابنی انا کے سائیردیوار تک سکئے

ہونے لگاجوات کی جف اوُں پہ تبھرہ تاریکیوں بیں بیار کے مگنوچک سکئے

بِمُمَ اجْوَوَابِ مِنْ مُكَادِال تَوْ يُرْكِيمَ مالات كى فقيلِ شبِ تاد تك كُنُّ

جب بی چیز اہے ساز شبغ بدکو کی گیت بزم تعقودات بی بائل جھنک گئے

جلوه پابندهگورس اب تک د ل وېی کو هِ نور سے اب تک 'ریت سے کم ہیں خوشی لیسکن غم مت اع شعور سے اب تک

فاصلہ بس نتاط دغم کا ہے وہ قریم ہے نہ دورہے اب تک

میکٹی کا اگر سلیقہ ہو غمیں کیف ومرورہے اب تک

دِل کی چوکھٹ پہرہے غموں کی بھڑ دِل میں کوئی خردرہے اب تک

دِن کاسومج توڈھل گیاکہ کے ذِکرِ دِنسادِحوُرہے اہے ،کے

ہریسِ دُرخہ اکس دُرخِ دوشن زندگی کا ظہو د ہے اہب تک

يه تيرامنكرمزاج كيتم سنده برغيورب ابتك آ غوش غمیں بیار کو بلتا پڑا میساں شبنم سمھے کے آگ ہیں جلنا پڑا میساں

برگ فزاں کی طرح ہیں ہم راندہ جمن اب دُخ ہوا کا دیکھ کے **مِلنا پڑ**امیاں

کام انگی برعزم جنوں *بغزشش حیات* بیکن تمام عمر سنبعلنا پڑا میاں

ترک تعلّقات کی لذّت نه پوچھیے نظروں کی گفتگوسے بہدلنا پڑامیاں

اس پھول پرنگاہِ بہاراں بھی ہے جی ل جس کوخز ال ہیں پھولنا پھلنا پڑا میساں

نفرت سے شعلہ رُوتونگا ہیں رمیں مسگر غازہ بھی **تمخ** بہ ہیار کا مکنا پڑا میاں

تہذیب نوکے دُور میں اہلِ فلوص کو اپنی رُوش کے طور برلنا پڑا میں ا

دنیائے دُرد وکرب بی جذبات خبط کو سانچوں بیں شعرد فکرکے ڈمعلنا پڑامیاں

اک روشی مع کی خاط ہمیں کے یم ملتی شبوں کی طررح پکھلناپڑامیاں جب تم رہے اور آئینۂ دِل میرا رہا پھرعکس کیب کسی کامق ایل بھلا رہا

هررنگذارغم می بعظتی ری حیات رفت اروقت بے جویں عامل ذرار ہا

کھالیی ڈورہمی تونہ تھی منے لہتیں اِک مادنہ کر تعاجوے ائل سدا رہا

چنتے تعے جس کی آستیں الفت کے فلسفے اس استیں ہیں پیخوٹ اٹل چھیا رہا

بس اک نگاه لطف و دېم پر جو پژگئ په عمر به کار ئه سائل بهسدا رېا دن عاقبت پندول کو کیا یہ نہیں نبر طوفال کی زدسے کونساس امل بچام

خون رگر میات سے نکولہ جو کیلیم رنگ غسزل دہ فکر کا حاصل بنار ہا اظهار جذبر دل بو شیده دیکها اب پیول خود بر خارک گرفید دیکها

اب پیمون تورین قارے ترید پیمها عبر بردان کا علوه شوریده دیکھنا سدار جوسے نعمہ خوابیده دیکھنا

سدارجوسے معمد خوابیدہ دیکھا تری راط جروتشددالٹ سمائے

یری ساط جرد تشددالت نجائے اب کے توہم جی بوگئے بخید دیکھنا

سائے پہ زندگی کے ندکاس فارگھنڈ دیواراس کی کہتے ہے بوسیدہ دیکھنا ترک تعلقات کا کھل جائے گا بھوم

ترك تعلقات كالممل جائے كا بحرم مفل يس يوں نريم مجھ دُرويد ويكھنا منود وقت بی بتائے گاو دن فعالہ تحد کو بھی گھر کی آگ مِن م کید دیکھنا

ہوتاہے جوسی کم وہ اولے کہ یہا گلیاں ہی تبرعن کی بیجیدہ دیکھنا

صہائے م سے شین دل پر زکروں مصور آس ب سے کوئی چید دیکھنا

آتلها انقام بھی لینا گرکلیم دل چا متانیس آسے رنجیدہ دیکنا برہے ہوئے حیات کے تبور ہیں سامنے الموفان ہی چسراغ منور ہی سامنے قتل ِ خین کے وہی منظر ہیں سامنے پھرسے پڑیرِ وقت کے ٹشکر ہیں سامنے

تہذیب دارتقا کے آجالوں کے باوجود تاریخیوں کے کتنے سعندرہی ساسفے

دنیائے عثق وشی دفسانواب ہوگئ جہے ہوئے ہوکس کے گل تربیں ساسفے ہیں دُوریں شناخت بھی تساتل کی جُرم ہے درنہ پھرانتقسام کے ننجت ہیں ساسنے

رنگ تجلیّات بهارال نه بوچینه اب خار بول که پیمول برا بریم سامنے

اب ذکرِشنِ لاله دُخال بن گیلبخواب پکھ ذہن عنق پھر بھی معطّہ رہی سامنے

ہے وقت کی عطابہ مرورغسزل کمائم ہردم جھلکتے فکرے ساغر ہیں سامنے

مدیث موہم گل کیا تہیں سنانا ہے دھوال دعوال سامیرے ل کا آشیانہ ہوائے ذوق طلب ہے جہاں میں تہرت کی یہ شاعری تومیرے دوست اک بہانہ ہے خزاں کے بعد خزاں کا ہے سلسلہ اب تک دِلوں میں خوابِ بہاراں گرسہا ناہے نہیں ہے خود کوئی مخصوص مسلک ناصح یہ اور بات کہ ہر باست ناصحانہ ہے

رہے ہیں کب سے ایرانِ شامِ غم پھر بھی وہی آجائے وہی اپنامسکرانا ہے أماك جلتے بن بیچھے سے بنت میں جنحر شلوک اُن کا بطا ہر تو مخلعسا نہ ہے

چلے ہیں ساتھ چراغ و فاجلائے ہوئے یہ روشنی ہیں ہر دُور کو دکھانا ہے

جدیدطرز وقدامت کا آئین، ہے مگر دِلوں پرتیرا ہراک شعب تا زیانہ ہے

غم کے ثنا نوں پر کھی زُلغ شکن رات گئے بڑھو گئی اور بھی زخموں کی جبن رات گئے

جگھا اے خیالوں کا گلن رات گئے کھٹل گیا سائے <sup>ز</sup>مانے کامیلن دات سکئے

نغہ صبح طرب لوگ مجھتے تھے سگر کوئی روتار ہامظ لوم وطن رات گئے

جنتی کل میں بھی صبا کھ توبتا میرے بعد یاد کیا جھے کو کئے اہل چمن رات گئے

رندگی ملی ہے یوں آئے بھی جیسے کوئی کشتہ ڈلف کا ملتاہے بدن رات گئے

دُرد' غم' کرب مک ٹیس ملن اور کھٹک ہے مسلسل وہی کانٹوں کی قیمین رات کئے

یوں تو گرے ہی بہت غم کے اندھیرے پر بھی مکراتی ہے تیرے ڈخ کی کرن دات گئے

زخم اصاس سے درستاہی رہادِل کالہُو شمع کی نو پہرخب لی فکرِشنخن داست گئے

جب کوئی نعش قدم دل میں ابھڑے کلیم یاد اس تاہے صنم زار دکن رات کئے کانٹاخزاں کا ہے ہے دِل میں جیسا ہوا اب فصلِ گل نے چیول کھلائے توکی ہوا

اب کے لگا بہا رکا یوں رنگے آڈا ہوا جیسے فسا دیں ہوکوئی گھے رکٹا ہوا

جیسے سادیں ہو دی سے سادیں سد در مزر سد رہ جد کال زندان ساموا

ہے خیر و فترسے یہ جہاں زنداں بناہوا کب اس قعنس سے کوئی پر ندہ رہا ہوا

نا دان ہے وہ اصل کی پیجان آسے کہاں تنلی کا دِل ہے جس پر بھی ماکل ہوا ہوا

دیدار کے یہ رنگ 'یہ جلوے جاب کے میں نواب میں ہوں خواب کوئی دیکھتا ہوا ده جس نے ساری رات اندھیروں میں کی بر دِن مِن وی آجسانے بلا بانسٹ تا ہو ا

جہرہ حقیقتوں کا نظہرا کے کس طرح ہررُخ پیرمصلحت کلہ غیازہ کلاہوا

اک لمح بس خوشی کاتھا یوں غم کی دمعوب پر اک بک کو جیسے بھاگتا سایہ تھرے اسوا

یوں شام غم ہے حال دلِ برنصیب کا مجرم ہوجیسے کو ئی سے زا کا ثتا ہو ا

تماجس جنائی ہاتھ بہرمیرا کیلیم نام میرے نہویں ہاتھ ہے اب دہ رنگاہوا نبف نام غم جیسے پھر آکی آگی تاہے صح آس کے عارض پر پھر جھکی جگ س

پھرنسیم یاد ول کی دل کوچھو گئی شاید خبنم اس کی بلکوں پر بھرجی جی سی ہے

کو بڑی محبت سے ملنے آئے وہ بھر کی جسے خیرمق میں کھو کمی کمی سی

کان رکھ کے سنتے ہیں در پہتیرے دیوانے ذہن و دل میں سرگوشی کیا دبی دبی ی

ہم چلے تھے ڈنیا کے درد بانٹے سیکن گردستس جہاں جانے کیوں تھی تھی کی ہے ایک سب کی ہے ہوئی ایک اصل ہے سب کی خاک دروکھ ہے کھورکیوں بٹی سٹی سے

لفظ لفظ بھولوں کے باریس غسزل اپنی اک عورس نوجیسے کھے بھی سمی سے

کیا کرے کلیم اسی صبیح نوکو ئی باکر جوت بوت سینوں کی جب بی تی سی ہے

ذکر تدارک غم ایا م کسی کریس ا بخفرے پڑے ہی نتوق کے ب جام کیا۔ ظدت کی دسترس میں اجالوں کی ہے حیا نیفیذ ملے جسارغ مرمضام کمیسا کریں

آغه از لُطف خور کے جاری ہیں سلسلے و سے وقت فکر علی انجن ام کیا کریں

ت کی کیٹر یے ظلم کی انفوش کے پئے ہم پر لسگانیے ہی میرالزام کی کریں

سرآن توف رہت ہے ہراک ہے کی ب امتمام کیف دلاگرام کے کریں ج

تاین کی رگوں میں تو اپنای فون ہے اب موجے ہی دومرا افسام کیا کریں

بِفلانِ فکرِخام ہوئے صاحب کلام شرائے کچنہ کام آپ گنام کی اکریں

ا و درخ میات کو دیں بانکین نیا جو بات عام ہے آسے بعرعام کر کری

بحفری برد کی میات کے اس وب بر کلیم دیدر جلوه کا و در و بام کی کریس پېلې تم آئين مالات محفل د ينځمته پيمرنجه جکري بول ملوق د ملال يکه

بھائی کی تلوار کے نیچے تعمابھائی کا گلا کاسٹ تم مقتل میں ہوتے دھوں بل پھتے

رِس رہا تعامال کے زخموں سے امنی کا ابو قبر برسانے سے بہنے دستِ سائل میکھتے

استس میں تعابقیان بخرتھیم واقف گر مخلصانہ کتنا تعاانداز نساتل دیکھتے

کٹ گئی تینے میرو ماہ وانجم میں حیات ارزوے دِل تعی تم کو فساتحِ دل کیجتے · يەرم تىمىزنىظرىن كى بەردالى جائيں گى تىم يىجا تھے توپىلے نېفى محفل ديكھتے

رقص الجم نكهت كُلُ موج من سازتباب تعى حقيقت غرق ساغ كيسے باطل ميكھتے

معلوت کی فلمتول میں گوگئے تھے ورنہ تم ہرقدم پر زندگی کی ضمع منزل دیکھتے

سا نِسُّوق دنغم طوفان تھی اپنی طلب ہم بھلاکیا اتقال ٖموج وساحل <u>سیکھتے</u>

رَّلْف كَحْمُ 'زيت كَل جُعن نقلف وقت إن مائل كالجفنا تحاجوشكل و يحصّ

تصاده خود بول ژنا توس طرح انز کیلیم برق سے نظریں الاکرروئے کا مل دیکھتے



پھراب کی بہاروں بیں تاید وہ إدھرآئیں اے باغباں دروازہ گُلٹن کا کھولار کھن جو بیڑ بیریت جھڑکے تھا توں سے لکھا یں سادن کی پھوار دتم وہ نام ہرار کھن فكرروان موج درموج نظين كتبر

فعلِگُل ہے عام سکن اپنی اپی ہی ہے شعلہ دامن ملاسب کو گُلِ شیم مجھے کلیم رو کھے ہونے وہ سے کیوں تعنوریں سکراتاہے رونے والے کوکیول ڈلاتاب نوں موقع سے ملنے اسماسے مجه كوكهوبا ببواجويا تاب یا د آ آ کے گوسٹ مرلیں آ جڑی بستی کوکیوں بس*اتا ہے* التش غم معرك آهي برشو کس ہے اتنا یا د آتا ہے . بخصر گئی سٹ مع لالہ وگل کی اب کیے روشنی دکھا تلہے

دِن کی اُجلی قبّ اُ تار آیا

كطف طلهات شب المعاتك

دىكھ كرياغ ميں بہار كاروپ میری آنکھوں میں توسماتا ہے گُل سے نوستبوصیانے لوگی ہے توجو گلتن سے مند تھیا تاہیے كياجسُ لا بُوگاطؤر كا فا نوسس میرے دِل کو جو توجلاتا ہے ا وٹ سے اپنے عہب زگیں کی آئينے کتنے توبت تاہیے یا دائتے ہیں وہ چمن والے وہ گُل اندام' گُل بدن ولمے صحن گلتن کے وہ حسُین تنکے عكس تمصة فتاب يس جنج عن سے تھی برم کہکشاں ومش اور ہرشاخ گگستاں روسش مردَوِش إكرتجس تي گلنار مرسوايستاده نيمر مرززكار دوكيتى تعاشتددميران أبشاد فلك ستراسيان

رشك سے آپ این جلتا تھا ىبِساغ بھى آە كرماتھ بائے وہ دین ہی اب نہوہ راتیں عثرت زندگی نه وه باتیں آج تک آنوولای دھلاہے مورت تمع دِل يُحْلناسِ لاله زار والين تجه كود صورات چاند تاروں میں جھ کو ڈھوندہے زندگی میرا نواب ہونے لگی إكسلىل غذاب ہونے لگی

اے وہ دو تھے ہوئے زلمنے سے پھر چلے الم کیسی بہانے سے

### پردنس<sup>ن</sup> کی ایک شام

سّاره شام کاچکانفق کے مرخ داماں میں گیاہے ہم عالم تاب مغرب کے شِسّاں میں ہے ظلمت کاسکال یا زُلف بھی ہے بیابان مہک اٹھی ہے ہرسّو ہوئے گل حوث گلمتاں میں

پریشاں ڈلف تئب بی فی فعارت کے ثنانوں پر پمندے ہی توانیج مسرّت آسٹیانوں پر

ضیامہتاب کی پڑنے لگی رعنایاں ہے کر ادائے خاص سے مبزد آٹھا انگڑائیاں ہے کر فضام لوہ نماہے حمّن کی برچھائیاں ہے کر

خیال آیائسی کا انجن ارائی ال مے کر خیال آیائسی کا انجن ارائی ال مے کر

یرنظارہ حقیقت بی تکوں کا نام ہے گویا یہی شام بہاراں ملک کا پیغ ام ہے گویا یہ منظرواقعی کیاعتق کے طوفال کا دھارا ہے مکلا دے خرمت دل کیا یہی ایسا شرار لہے دِلوں کی دھر کنوں کا کیا یہی واحد مهاراہے نظر سل ہوجس سے کیا یہی قاتل نظار لے

مرول بربی ایے وقت کب باس ہوتا ہم بوقھ سے دور رہتلے دہ میرے پاس ہوتا ہم

میری نظرون سے رہ کرد و قیمہ کو پاگیا کو ئی خیال وخواب کی دنیا پہ آگر چھاگی کوئی نقاب رُخ آکٹ کرچھ کو پھر ترکم پاگی کوئی ادائے برق بن کردِل میں پھرلہراگی کوئی مگامی ک

جگریں ولب بی غم کی کئی چنگاریاں بوریں کسی نے جسم میں لاکر مقت ربجلیاں کر دیں

مافرے بیے گلزارکب گلزارہوتاہے وطن کی اولی ہرتارہترخارہوتاہے اسی سے بوچھئے غربتیں جو بیارہوتاہے میں اس کو کیا جانے جو حالی زارہوتاہے

مرایا دردبن کردل بداب چھانے لگاکوئی تھے پردیس میں رہ رہ کے یاد آنے لگاکوئی

## نَذرِعَ اللَّايرُ

اے کہ عالمگر شاہ کتور ہندوستاں اے کہ نور چیم بابر دولت شاہ جہاں اے کہ تصویر حیات و اکبر اعظم کی جاں اے کہ ہے وابستہ تجعیدے ایک کورفوفشا

بائے آغوش دکن یں آج توہے تو تو اب عدشاہی جس کا ہے تاریخ کا رّ رِب باب آخریں! وہ دعرل انعیاف عمالت آخریں آخریں! وہ دوررس تیری فراست آخریں آخریں! وہ دوررس تیری فراست آخریں آخریں!وہ تیرا انداز سیاست آخریں

یول اگراب دیکھے توجا ندمی ہے جے طار ورنہ تیرٹی دات ہے اِک دُور کی این دار علم پرورتیری میتی توسرا پاعسلم وفن توخنهشاه عمل تیری جیس غیرازشکن صاحب جودوسخا توصاحب شعرت خن کم تعاجتنا نا ذکرتے تجھ بہ ادباب و کمن

سادگی کالِک کمل حثن تخت و تاج تھا

. تیرے اخلاق ومروّت کا دِلوں پراج تھا

زندگی تیری سلس تعی اسسیر کار زار انتظام سلطنت میں تصاسدا توبیقرار تصاشحاعت کا دحتی توبیکسوں کا عمک ار تیری مہتی اتح کا دوامن کی تعی یا دگار

سلطنت میں تیری اعلی جتنے عبد یوار تھے

بامنر ہرقوم کے وابستہ سرکارتھے

مغلیر شاہوں میں تھا تو تا بدارہ مثال مقاسارہ تلک کا جب کس قدر وشن ال موت کی خربت سے دیں جب ہوا تراومال مندکی تقدیر کوبس آگیا جیسے زوال!

کوئی بیرازیست کا تا دیرحل مکتانہیں موت کے گردابسے نکے کے کل مکتانیں زندگی میں تھا جو تنہا مالک ہندوستاں فاک کا نتھا ساتو دہ رہ گیا تیرانشاں فونہیں ہے۔ تو نہیں ہے نام تیرا ہے سدار دشن یہاں تیری رفعت کی بھی تاریخ شاہر ہے جہاں تیری رفعت کی بھی تاریخ شاہر ہے جہاں سے

سے تویہ ہے ہوگ چھوں کو بُراکیتے ہیں ہاں مگرمن کو تعصب ہے بعلا کہتے ہیں

> قطعہ جب حکیں خواب کے جمرد کے ہیں وہ مجھے دیکھ کرا کھے ہوں گے سرمز کال جستراغ سلگا کر سات بھر میرع خط پڑھے ہوں سے

#### جشٰ آزادی

رِ نَ عَمْ حِیات پیرچعل نِ نگی خوشی مدیوں کی آج پاؤں سے بیری کل می ظلات شام اہلِ وطمن آخر شِ چھٹی آزادیوں کی صبح نمودار مروشی کی

به برص داور ابسور منوب می جائی مشرق کی خواب کا هد بستراتمائین

نوش بی گردشون کانواند برل گیا اب سزدین مندسطوفان ل گیا مرایددارت کا جنازه نکل گیا مراز کورا آبایائے غربیاں بمل گیا

رُخ سے نقاب پست بلنک اٹھائیں جہودیت کے آئینے میں مکرائیں کے اب پھرنی حیات کاجا گاہے انقلاب اُٹھ اہو جیسے کوہ کے پہلوسے آفتاب انگر الی لیت جیسے اُٹھے نعمہ رہاب جیسے کی حیّین کا آٹھ تا ہوا تباب

نفرت کے جبر وجور کے زندان ڈھائیں دل کے خزلنے بیار میں کٹوائے جائیں کے

اک جانفرابهارگی اندام کی طرح دِلدار قول فروز قول آرام کی طرح متباب دا قبّاب درد بام کی طرح میخانهٔ نگاه کے ہرجسام کی طرح

یوں ہم بہار فعکر بزیں ہے کے آئیں پھبتی حیات کا ہرگل کھولائیں گے

اب دوراین ریست ادسموم ہے مرسو وطن میں جتن بہاراں کی دھوم خوراً گئی کے طبووں کا دیکو ہجم ہے رنگینوں کی بزم ہے وقعی نجوم ہے رنگینوں کی بزم ہے وقعی نجوم ہے

بادِمنباکے دوش پہرچم اُ ڈائیں گے۔ اسزادیوں کی جھاؤں میں نغات گائیں عامعهٔ عنمانت کیام اے کدارض عِسلم وحکمت عادر عثمانیہ تھے یہ قربان زندگیٰ کا ہر نشاطِ ٹا نیے۔ جكوه كاه صاحب ان علم كوميرات لام درس گاه طالبُ انِ عِلْم كُو ميراسـلام يه کھنکتے قبقیے' یہ انجمن آرائیاں' تیرے پیلومیں میں کتنی زیبت کی عالیا نِت نَیُ آوانین فقرے طنز سُکام ہیک اِن فضا وُں <u>میں سے حیسے پوٹریُوں کی مح</u>فک یے نیازی فکر وغم کی تیرے دیوانوں میں، کتنی رنگئی تیری محف<sup>ل</sup> کے پروا**نوں ب**ے رنگ وبو کے بیٹن کمات جب اِ دائیں گئے زندگی کے مرحلوں میں کس قدر تر ایا میں گے تو د جودمتقل ہے زندہ جاوید ہے تو مآل تشنگال ہے بیٹ مئرامیدہے ر بنمائے را وحق ہے، نور کامیٹ ارہے یبار کا انسانیت کا توعلمبرار سے

فتنهٔ دیروسرم سے دور ہے تیری نگاہ المئين يحيتي كاب بس تيري آماجگاه سرزمین جامع که شادر تجهمعلوم سے تری خاک یاک میں ستی میری معدوم ترے دامن سے ہوئی دابستمیری زندگی ترے در برلے کے آیا ہوں نیاز بندگی ترے فرووس حین کی سیرکرنے آیا ہوں دامت دل علم كي محدولون سيرف إلى مون تغهضوال ذكس وريحان وشنل يركبي بول تىرى شاخ گلستال كاليكىليل يې پېرول قطرہ ہے ماید کتنے بن گئے معسل وگوہر تیری اُرضِ پاک کے ذرّے بنے ٹمس وقمر كمسواد وكم نظرته عن ديده ورسين نونہالان چن تیرے گل دلسے سنے بوں لب خاموش کب سے جرارت گفتارے طالب منزل موں یں بی ماقت رقبارے ظُلتول كى رَجُكْدُرين روكتْنى كانام ب توجومير كاروان بدرمبرى كانام ب

اپنےجلوؤں سے نسگا ہ بارگاہ طور کر ما درِعلمی' مجھے بھی جلم سے معو ر کر

#### وفضلتات ايبه

دِل ک*ی دنیا تھی بہ انداز دِگر کل را سے کو* مير سغم خاني سي تهاان كاكزركل رات كو فكر درّ مال آهي نه و ديبرلاسا تصااحياس دُر د ىعنى دُر د<sub>ې</sub>دلى ئى تھا خودجار ە گرىل رات كو شب مے ہپلومیں ہے تھی جدوہ گر کل رات کو خۇفتانى رخى كەس دلىنى يرىتيال يىن ياتھ خنن مدقے ہور ہاتھاعتٰق پرکل رات کو التُرالتُد؛ ذو قِ دِل كِي و ه كُرْشِمهِ انيال جم گئی تھی ایک مرکز پرنظر کل رات کو كياتعتين كي نظرمين جلوه فرماتها و هُسن كس غفب كي دور كنين ميركس غفر كا اضوا بوكي تصبان ودل زير وزبركل رات كو بے خودی چھائی ہوئی تھی مربہ کل رات کو كائنات عنق مين أن كى نكا ومست أن كى بابي ميرى كردن بين حائيل ديكر جُمُومِت تع باغ ين برگ وتُجركل رات كو من کوربوش یاکرمیکدے بی عثق کے ہوگیا تمانودسے میں بھی بے نیرکل رات کو

مبع دُم سِين كُلُى جب آنكه توغم خان تها برطرف حالات كا آجرا ابوا كان نه تها اب نه وه جلوه نه كولى جلوة مستانه تها كهوياكيا كي بي نے بايا سق كايا رازتها وقت كے بے رحم باتھوں بين بعلاكيا كيا نها مخواب تعام كي يكا بوتنا في انتها مخواب تعام كي يكا بوتنا في انتها

ا مُرْتاا اُرْتارنگ دَرخ ہوں اب تولیے دہیں مُرصلتا دُھلتا چیے سایہ دن کی پڑھتی دھویٹ

# حفرت انضل بيًا بانيًّ كى مزارىير...

مہ جانے کیوں یکا یک دیدہ آرکز پاکس نے پراغ ِ تُوق سینے ہیں منور کردیا کس نے دُمعند لکا پھرسے خواہوں کا اجا گرکڑ پاکس نے میرادل ہوئے اتفت سے معظم کردیا کس نے

ادے ہِس آسّال کی یہ کوئی سوعلہے تنا کہ دل اِس واسط معمود کو جذباتہے شاید

سلام شوق لا کھوں تم بہراے افعل بیابانی درود وفاتحرتم بربعد مبذب فسراوانی نرمے قسمت اگر بہر ہوں قبول اے نورایانی شمعاری ندر ہیں کھے بیار کے گلمائے دو حانی

نگاہ د وربی سب واقف را نوٹیت ہے تھاری ذات میں پوٹیدہ س تور ومدہے تمعالے دُربہ میں اک شاعر گُنام آیا ہوں ا سانے ذندگی کا قفت آلام آیا ہوں ا چھیار جنب نم میں طلب آیا ہوں ہے میراز خم زخم محق کی میں گل اندام آیا ہوں اگر بہر خدات بوجہ میرداستا میری میں بجدہ سرخمائی ہوئی ہرسو بہار دین ہوتی تعی جہاں جہاں ہوئی ہرسو بہار دین ہوتی تعی جہاں آیس میں ہرانیار سے تکین ہوتی تھی

ہوں بہت خدا کے بسیار کی شوقین ہوتی جہاں ملت خدا کے بسیار کی شوقین ہوتی وہاں پھر پیھیئے قوم آپ کی ہے میں ہوتی

وہاں پریے ۔ اب ب اب است است کے رہے۔ است کے رہے کا است کی سرزین پر کفر کی تلقین ہوتی

دِلوں کی دھوکمتوں کو آج پھرسے تیز ترکردو وفورِ در دسے پھومفطرب فلب مگر کرد و مکون وکٹلف کی دنیا کو پھر زیرو زہرکر دو خبردے کرخودی کی ہم کوخودسے بےخبرکر دو خبردے کرخودی کی ہم کوخودسے بےخبرکر دو

حقیقت کی تحتی سے دِلوں کوکردولورانی ہمیں دمیا ہیں بعرافضل کروافغل با<sup>ن</sup>

#### ایک دفست صحیرملنے پرا

بعد مّدّت آج جوتشریف تم ہے آئے ہو مجھ سے تبایرعب دملنے کی غرض سے آئے ہو أوليكن كميابتاؤل ميراكياعا لمهب آج میری ہراکسانس گویانالاً پہم ہے آج ويسے بننے کو توہش سکتا ہوں ہیں ہی ہمنتیں كياكرول ليكن تعنع ميرى فطرت بين نهيس دیکمتنا ہوں جب تلشے گرد کشس آیام کے ركريد بيم سےرہ جاتا ہوں دل كوتھام ك اك دورائب يرروان بكاروان زندكى زندگی إک سمت وک جانب گان زندگی اک طرف مروردنیا جع کا ہنسگام ہے إك طرف مغوم دنسيابيكسى كم شام

إك طرف نظارهُ سسمتی و باده كښی إک طرف زظارهٔ مجبوری و تـــــنه کبی اک طرف ارمان بھری جوش جوانی کاجلال إك طرف مفلس جواني فقرو فاقدسے ٹرھا<sup>ں</sup> إك طرف زينت بدن **ي ق**يمتى يوشاك <sub>ا</sub>بي إك طرف نا داريون سے جيب دامان ماكئيں كيابتا وُن تشذكان شوق كيسي ل نهار "درد کی تصویر میں یابے بسی مے تماہ کار جی رہے ہی غم کے مایے اِس طرح آفاتیں تشمع بصیے جعلملائے آندھی اور برسات میں

زندگی کامزد دہے یاموت کابیغام عید کی پیرصبی جے یارنج وغم کی شا ہے



برکھاڈٹ ہے مت پون ہے بیاسا بھربھی مسیدامن ہے

سادن آیا یا د در لاسنے بھو ہے بسرے سے ہمو ہے بسرے سینے سہا نے اسکا دینے سرمانے کا میں کا میں

بھینٹا بھیگا ہر آنگن ہے برکھا زت ہے مت پون ہے

یترے بسنا برکیا جیون ہے برکھا دُت ہے مست پون ہے

تیرادرش، چسکی جسکی من کادرین روشن روستن بعروه سمئه وه پیملاجیون آصار کرمد سر احن

تیری دھن ہے تبری مگن ہے بر کھسا رُت ہے مت پول جنیل نینا' رُت بھلواری شوخ ارائی**ں دھارکٹ**اری ناگن ناگن کاکل سے ری

بریم کی بازی میں سب باری بحد بن باولی سیدائن سے

بمكم اركت سه مست يون

اینے بیا کا درسشن کریے من مندر کی بن کے پجاران ہوگئی ہراک سبحنی مشبہاگن جنم جنم کی بریں ابھے اگن

تو ہی میرا تن من رُھن ہے

بر کھا ڈے ہے مت پون ہے دُمعن کی دھرم کی رسم مٹالسے بریم کی شکھ کی بنسی بجسا رسے سا دُن آیا اُ آجابیائے

جیانہ لاگے تیرے بٹا*د*ے

بیار دھے مہے میرانجن ہے بر کھیادت سے مست ہون سے

ہندؤسلم سکم عیسائی پیار کے بندھن میں سب بھائی پھول کے گجرے کی بر وائی دیش ہے ابنا ایک۔ اکائی

سب کے دھوم کا گنگ وہن، برکھا تب ہے مت یون ہے

ایجا ساجن بل کے گائیں بیاد کے بیٹے بول سنائیں مندرُ سمجد دیب جلائیں گھیپ اندھیائے دل کے ٹائیں

پیولول کا پر بھادت بن ہے بر کھا دُت ہے مت پول ہے بیا سا پیم بھی مریب امن ہے

## عِيْنَ كَاكِيتُ

عید آئی ہے عید آئی ہے رحتوں کا بیام لائی ہے اسمانوں سے نوراً تراہے یوم لطف ونشاط آیاہے اس طرف آئے وہ جو بیاسا، جوش پر رحمتوں کا دریاہے

ا قدیمکرائی ہے عید آئی ہے عیداً ئی ہے

رُت جگوں کی نماز کی راتیں سوز وساز وگداز کی راتیں ذِکرِ بندہ نواز کی راتیں ناز کی اور نیاز کی راتیں

نورمیح امیدلائے ہے عبد آئ ہے عبد آئے ، رت بہاروں کی بیسے جھالاً ہے عید آلکہ عید آگ ہے

> ىبنے *ل كۇختى منا لگ* عيد آئىھ عيد آئىھ

آج توخار وگل ہی ہیں ہائم

ايكهي جييے تتعلہ وستنبنم

مندومتم الابسب بيب

دىس اينا دلون كاب سنكم

قباء تخن ل

غزل کیم بہن کرقب تغزل کی شعور دفکر کے دست ہنرسے آتی ہے آج یہ ہواظاہرترے ہمنتینوں سے مُن تختِ جمہوری کم ہے شرنتینوں سے یہ ہے برم مبلوؤں کی زفم کے جاغوں کی روضیٰ نکاموں کی جینوں سے

بغف دہمنی کینے زمرسے بھرے سینے اسے بھی ہیں وابستہانپ استیوں سے

جشم نم یں دیکھ ہی مکس جنم نم کتنے اکیے جھ کھتے ہیں دل کے آبگینوں سے ا

بے دل سے دِل کی منزل کا آج بھی اندمیرا بندگی کا جملکا ہے نور توجینوں سے خواب ماہ وانجم کے گل میکتے زخموں کے ہم کو بھی ملے تھنے درد کے قرینوں سے

بحرفن کی موجوں پر میں حباب لفطوں کے باز آئے ہم ایسی فکر کے سفینوں سسے

سُج گیا کلیم انزگائن شعوراین لاکھ زلزلے اٹھے رنتک کی زمینوں سے

•

دِن کوشّعاعِ مّن واداکه دیاگی زُلفوں کو تیری شب کی بداکہ دیاگیا

بے ماختر زبان سے کیا کہہ دیاگی عوف ان ِ ذات ہی کوخداکہہ دیا گی

عرف ان دات ہی ہو صدائب ریائی دُرد وفا کو خسس عطاکہ بریاگی

دُردِ وفا کوشس عطاکہ۔ ریاگ مرزقم دِل کوگل کی معیا کہ۔ دیاگی

آئینهٔ حیات کی ہراحتیاط کو عکس تجلّیات اُنا کہہد یاگی ہنگامۂ فساد ہب ہوگیا جہاں ابناد ہاں یہ نام بدا کہہد دیاگیا اس دُورِبِحبی میں صدائے ضمیر کو اکثر تو ہمآست بُلاکہ۔ دیا گی

غم بوکه یا نوشی بو براک اعتبار کو قست کی نوبیوں کالکھاکیہ دیاگی

بُرسان مال غمرې جب بک المعی رې جمعکتی بو کی نظر کو د عاکب د پاکپ

تکیلِ ذوقِ مے کے ہرا غاز برکلیم اسمحموں کو مام شب کو گھٹا کہر دیاگیا

سترجف میں ذوق ترخم کیے پھرا خم ضانہ حیات کے بُن خم کیے پھرا بچرٹ کوں میں شور تلاکم سے پھرا برحادث سے تطف تصادم سے پھرا

پھرتے تھے تنگ دِل ہی داماں یے گر اک بی ہی تھا جو بیار کا قازم ہے پھرا دل سے نگاہ تک ہے میرے عم کی ترکی برسمت بھر بھی تع تبہم سے بھرا

تاریکی اُناری میں کچھ لوگ ہیں مگن بیکار میں نگاہوں میں الجم یہے پھر ا سنتے نہیں جوابی صدا بے خمسے بھی کیوں اُن ہیں اپنے اسوزِ ترخم ہے پھر ا

خوش فہمیوں کی فصل ہے ریکتنی دلفریب جَو ہو کے بھی بی خواہش گندم ہے پھر ا

تہذیب وارتعا کے آب الاں کے با دجود ظلماتِ دِل میں خوف توہم لیے پھر ا

اربابِنانناكس كى تفلى يوار كيلم ين ابناط زخن تنكم سے بعرا ہے داغ داغ کت مگر بولت نہیں یہ جب اند بھی تو اپنا بھرم کھولت نہیں

بازار میں ہوکس کے ہے جیموں کامواتی اب زندگی میں ہیا رہی رس گھولتا نہیں

کیا پتمرون کاعب رقعے رائس آگی کوئی گیر پر کھت نہیں رولت نہیں

ہے بی**ھے جو**زبان پر آیا دہ کہہ دیا کہنے سے پہلے بات کوئی تولت انہیں

نه گائد حیات میں کھویا ہوا د ماغ تنہائیوں میں فسکر کے دَرکھولتا نہیں

خوابوں کی جمیل میں ہے قیامت بیا کلیم دل اب کسی کنول کی طرح ڈولت نہیں ساغ بدوش یو*ں تونظ ہرگھے*ڑی رہی ہم تشنسگان غم کی وہی تشنسگی رہی

شایدکہیں خساوص میں کوئی کمی ر**ہی**ا روشن ہوئے چراغ گرتنپ رگی ری

تعیراً شیال کاژگاکب ہے کسلہ ہربار برق گرتی رہی' کوند تی رہی

جوگُلُ جنوں میں تیرے دوانے کھلاگئے برسوں بہارشوق آنہیں ڈھونڈتی ہی

<sub>ا</sub>س زندگی کی دھوٹ میں اکٹر کہیں کہیں 'رُلغوں کی **بعی**گی **جھاؤں جی ک**ے شنبمی رہی

گزری ہے کب ہماری تنب غم تیرے بغیر جھولے میں دل کے یا د تیری جھولتی رہی

اندازموج وقت مجمتی ہے وہ نظرر اکٹر بھنور کی آنکھسے جو جھانگتی رہی

دِل کے چراغ آخرِ شب اس طرح جلے اپنا بستہ نویر سسحر پوچھتی رہی !

رضے جنم می کے حادث سے ہیں کلیم دنیا کے زیر و بم میں میسری زندگی ری

•

ہم اجاں نثاراً کو پھرسے ڈھونڈرنا ہوگا وقت جیسے ظالم سے جب مقابلہ ہوگا

اب توجو بھی ہنگامہ ست ہر میں ب اہوکا ابناجہ رم ناکردہ موجب سنزاہوگا

وہ چلے ہیں محف ک سے جو شی سر فروشی ہی جیسے انہ جمقت ل میں کوئی واقعے ہوگا

خاخ خاخ لېسداکر اگرسادی پورکاکر برقی سوچتی آب کيو پ چن جسسال بوگا

کے حاتوا سے صبابتلائم سرے بعب گلتن یں جن کا کھا ہے۔ جن گل سیا اب کے کس طرح ہوا کو

بیاد کیا معیت کیا اعتب راحت کیا مم بھی سب سمجھتے تھے کب وہ بادف ہوگا

وقت خود بتادے گاگردش جہاں کیاہے وقت کے اسپروں کا وقت آئین، ہوگا

لا کھ مسیخ کرڈالیں وہ حقت کق تا کی خاصح کا میں ہے ۔ عہد نوکی راموں میں ابنے انقتنی باہو گا

مَّبِ نِی پیمگادُکھوںسے سبجھٹک دیئے گئے دیکھ اِن کھٹا وُل سے دِن نکل رہا ہوگا

ذِكر آن كى فحف لى ين اور بعر كليم آيت ا د شك كى زمينون بي آج زلز له جوگا! دِل ہے دھوال دھوال ابھی ذہن یں مگھٹن ابھی جلتے ہیں غم کی آگ میں خوابوں مگھٹ ک ابھی

یوں توہے جاذب نظرت ن کی انجسین ابھی نبفں حیات میں گرزخم ہیں نعت دہ زن ابھی

مِل نہ سکا خیال کو نفط سے ہن ابھی آپ سے ہے سجا ہوا گلتن نکردفن ابھی

، کیتے تھے وہ کہ لائی گے زنگ بہارمیرے بعد کیوں نہ پھراے صبا ہوئی خاک جمن جمن ابھی

کتے نقاب اُلٹ گئے صرت خودنمسائی میں کوئی میری حیات کا پا مانہ مانکسیسن ابھی میرے بنیے حقن کے لاکھ وہ گل کھلائیں گے پھر بھی میری وف اوُل کے مہکیں گے بیول بنا بھی

برم جنوں سعے کہاں میخ خردہے خوں فِٹ ال کیجئے شغل جسام ممیا کوقت ہے دل تنکن ابعی

کشکش حیات سے سنعلے بھی ہم توارسس طرح فکر وشعور مفحل کو مہنوں ہیں۔ ہے تعکن اہمی

ہند کی ہر زبان گو تربی سے گرکیم اردو کی طوطیوں سے ہے شکرفتاں دکن ابھی

•

کہیں رنگیں آجائے ہی کہیں طلات ملتے ہیں نگاہ شوق کو مبلوے عجب دان رات ملتے ہی

وه عالم ب تقر كاكر براك گام بر سبع نيا ما حول ملتاب نے مالات ملتے بي

نیا احول ملتا ہے نئے مالات ملتے ہیں فلوص ومعلیت کاروپ دھا اے زنگانی یں کئی محتربدا مال فقت کہ جذبات ملتے ہیں

می محتربدا مان فست به جذبات ملتے ہیں میر غربات ملتے ہیں میر غربان ملت میں میں میر ایک ساغریں کتنے زخم اصامات ملتے ہیں میر ایک ساغریں کتنے زخم اصامات ملتے ہیں

شبغ ٹوٹ لگتے ہیں جب نجم نگا ہوں سے مجمعے پھر آپ خوابوں کی ہے بارات ملتے ہیں

خِردائرارِمهروباه بین گُمهها بھی سیکن جُنوں کو کتنے انوارِحیات و ذات ملتے ہیں

چلے ہواب کہاں لینے لہوکی روشی ہے کر بہاں انسان جیسے صورت آفات ملتے ہیں

كليم اب كوئى بنگام موتوختن عدالت سے زمانے بھر كے سامے بم كوالزامات سلتے ہي

ساری دنیا کم گئی دیوانهٔ عسّالم بحص اِک تعمل بن گیاییغام چیشیم نم سجھے برطرف ہیں وقت کے شعلے ہت بھوے ہو کیا خروری ہے ہوائے کاکل بریم سجھے

دِل شکن ہیں الجھین پیربھی شعور زندگی کرگیا ہے بے نیازِف کر پیش و کم ہجھے

جھے ساحن کھکٹ یا یا نہ اوفانوں نے بھر دصونڈ صفے ہیں آج بھی موجوں کے بیچ فی مجھے

بے بسی کب چھاسکی وم وتبتم پرمیرے کرکئے گونیم جال دنسیا کے زیروم بچھے

زندگی کی آگ یں جلتے ہیں ایسے بیار بھی جن کے درد وغم سے است استہ باہم مجھے

مراذوق باده نوشی جھ کونے آیا کہاں یاد فرمائے گی مدیوں بزم جام جم سجھے

نىكوهُ جُورِ زان جن كاخيوه ب كليم رب وه مجمعاني لگ آداب منبط غم مجمع آرز و کے سفر کا سسلسلہ کوئی ہیں دِل سے دِل کی منزلوں تک راستہ کوئی ہیں

ہرطرف ہے یوں تورنگ دیوگئتان پی گر جس کو کہتے ہیں بہار جانف زاکوئی ہیں

ا ہے شوق خود نمائی میں کمن ہیں دیڈوں اسکینے میں وقت کے اب جھا نکتا کو کی نہیں

رتنک مہرو ماہ ہیں کرننگ بہاراں ہیں گر اِن گلوں ہیں جشن کے بوٹے و فاکوئی ہیں

يوں ہيں نازاں باطلوں پڙوسان اہرن جيسے اب ہم حق برستوں کا فداکو کئيس ہج بھی اس تیر گی را و نویس دور تک ممسے اس کے روٹ نی نفتش پاکوئی ہیں

جس میں آجائیں نظرچیزے نقابوں کے بھے کیاکسی کے پاس ایسا آئیٹ، کوئی نہیں

کتی صحوں نے جگا کے کتی را تول کے نفیب اِس خب غم سے سحر کا واسطہ کو کی ایس

اِس ببَ رِعلوهُ خَسْرِ رِكَاران بِن كَلِيمِ این خوابون كام كِسَاكُل كده كونى نین بچه بهی نهیں تصامرف کمان آشنا کا تھ گہوار ہُ خیال کو جھونہ کا ہوا کا تھ

نغہر اتھا و ورتلک کوئی میرے ساتھ انداز تیری ئے 'تیری شعلہ نوا کا تھ

جس روشی نے جھ کو بتایا ہے را ستہ دیکھا تو وہ چراغ میر سے نعش پاکا تھ

اِس دَورخودنما ئی کے جلوؤں کی بھیڑیں زخمی ہر ایک وقت کے سنگ جفا کا تھ

دِل تورہا ہمیتہ گنا ہوں سے زوسیاہ جسم ہوس پہ جامہ مگر پارسا کا تھ خوداینے دِل کوسجھے ہوتم دِل سیسرامگر اِسس آئینہ میں عکسس تھاری اناکا تھے

رنگ چن ہر آج نظے غور سے بڑی دیکھا ہرایک گل میرے زخم وفاکا تھ

تمها بُرفِر سِب مبلوهٔ دورال مُركليم چشمِ گن اسگار میں مبلوه خسراکا تما

جدہ گلوں کا ہوبہوخسار جن کا ہے دیکن سُلوک سب وہی دل کی جین کا ہے

اب ہم ہمی اور ہجوم غم دِل تنکن کا ہے۔ اک نواب سانگاہ میں حسنِ دکن کا ہے

کلٹن میں رنگ و بوہے نہ کھولوں پہنے کھا اب کے عجیب رنگ بہار وطن کا سہے

خہرِ بَنَاں مِی مَن کا ہِرمِیا تو ہے مگر نگرِ گزاں نگا ہ کا شینٹہ بدن کا ہے

شاہیں شاہباز عُقاب و ہماکہاں اب سلہ جن میں تو زاغ وزغن کا ہے خوشبو کے فکر وفن پیرٹنبغم منرچھا سکی ہرجھونکامٹیک بارٹ میم سخن کا ہے

کیابات ہے کہ شان مجنوں ہم میں ابنہیں یوں تذکرہ تو ہونئوں بہردار ورین کلہے

تاریکیوں بی اب بھی بدرنگ بحر کلیم بُر تَوْسِرایک سمت میرے فکروفن کا ہے تبسئمو رئے آجا بول کا سسلہ رکھنا غم حیات کی تاریکیاں چھپ رکھنا

صدائے تیشہ وعنزم جواں ہے جاری ہراک زخم گلوں کی طرح سنجا رکھنا

ہاری بزم میں غم کے بہت اتدھیرہے ہی دِلوں کے بیچ جراغ و تعاجب لارکھنا

ره سم سے سرداد سے گزرناہے تم اتنی دیر ذراحوصلے بڑھار کھنا

بہاں بھی جائے سنگ جفا برستے ہیں کسی کے ساننے کیا دِل کا آئیسنہ رکھنا خفاخفاسهی پر بھی ہے آک اوائے حیا ہمارا ذکر بھی کچھٹ مل دعار کھٹ

ساہے کوئی دیے پاؤں آنے والاہے در بیجہ دِل کا سرِٹ م تم کمٹ لار کھنا

بہت عزیزہے ہولوں کوخا رکا پہلو کہ دوستی میں بھی کچھ دشسمنی روا رکھنا

اِن آ نسو وُ ل سے ہی اظہار ہونہ جا کہیں حکایتم عنق کی تم آ بروبچپ رکھنا عجیب قتل کامنظر دکھائی دیتا ہے ملال عیب بھی خنجرد کھائی دتیا ہے

يەمجزات دخ إرتعت معاذالله برایک جسلوه بیمبرد کھائی دبتاہے

لبول برنغم امن حیات ہے لیکن د لول میں فلت محتر دکھائی دیا ہے

اب اینے عبدوف اکامراکٹیں کمی رگوں میں ٹوٹتانشترد کھائی دتیاہے

خیال عشرت فرداتجهے خدا رکھے ہجوم غم میں تواکٹ دکھائی دیتا ہے میر قتل و خون کیر التعین کیراگ نفرت کی اِسی کھنڈر میں میرا گھر دکھا کی میتا ہے

کلیم آئینہ دِل لیے کہاں جائیں ہرایک ہاتھ میں تیمود کھائی <sup>د</sup>یتا ہے

غم کد کے اس طرح خوابوں سے ہے۔ جس طرح بھول مزاد س پر کھے دہتے ہیں ترک اگفت سے کہاں ٹوٹے ہیں شنے دل کے انٹک بن بن کے نگاہوں سیجر تھے رہتے ہیں تیری بلکوں کے بھی تک وہ تہا<sup>تیا</sup> قب روشی اپنی شبغم کی بنے رسیتے ہیں مِلُ چِکول کے ترانے ہوئے پیر کتے پعربی کھراکھ تاشقگے دیے دہتے ہی

پھول بن کرہو ہے۔ ہے ہی دِل میں اکثر وقت پڑنے یہ وہ خنج بھی کھنے رہتے ہی

وه جو ہرزخم پہل ہنتے رہے گل کاطرح اب مری قبر پرکیوں دوتے کھڑے ہے ہی

جتجوتمی کسی گل کی مذملا یون تو کلیم شیمهٔ گل کئی را موں میں سیجے سیستے ہیں

جب دات مختعلول میں دن کے مہنواب بگھلتے دہتے ہی چّپ چاپ در دل برمیرے کیول آپ ٹسلتے دہتے ہیں

طوفان وحوادت یوں توکی اکھ آ کھ کے چلے آتے ہیں گر پُرعزم سفینے ہمت کے ہرمال میں چلتے رہتے ہیں

لِتَاہے زبانہ جب کروٹ مجلی ہے ہواجب تیز بہت مالات کے ہراک سانچے میں انسان بھی ڈھلتے ہے ہیں

غم ہے ردملل عثرت ہے دنیا کی بدلتی صورت ہے رہتا ہے وہی میخان مگر پیانے بدلتے رہتے ہیں

بعولوں سے بجت عام سی کانٹوں کو بھی ہم نے بیارکیا کے لوگ ہی ایسے دانستہ کلیوں کومسلتے سے ہیں یربات بھی ہے اب غورطلب جب شرط اجالائی ٹھیر ا بروانے گرسولہ جبہیں کیوں شمع بہر جلتے سہتے ہیں

یہ عالم لغزئش بھی ہے بجب ہرسمت یہاں ہی بت بلند کھولاگ بنعلتے گرتے ہیں کچھ گرتے سنعلتے استے ہیں

نکلے ہو کہاں دل ڈھونڈ صفاب پیرشہزیں کی والوں کا شیشوں کی جٹالوں میں توبیاں بتھر ہی نکھتے رہتے ہیں

کیا کہئے کلیم افسائہ غم جب ملتی ہے با دِجہوری جلتے ہوئے گھرکے شعلوں سے ہمائے نکلتے دہتے ہیں میرے جذبات میری فکر ونظریک آگر پھر ذرا آپ میرے دل کے نگر تک آگر جھتے بھر پوچھنارو دا دیس اراں کیا ہے آگر پہلے میرے جلتے ہوئے مگر تک آگر

نغمرزیت کن رو*ں سے سنانے والو* نمھی طوفان و سواد ت کے بعنور تک آگر

رہے روش سے سے کھے توشبغم کا بھر م دوق م ساتھ ذرا بڑم سے تک آؤ

ا بی ڈلفوں کا حکسیں شینی سایہ ہے کر زندگی کی کڑی دھو پوں مے سفر تک ا ک ئىلىت تىپ كى يەتنىپ اڭ ئىچىے دى تىپ روشنى بن كے كمبى دىدە ترتك آۇ

كون تارول كى طرح ہوتا ہے ساتھى غم يى آۇلىس **پا**راندھىرول كى گزر تك آۇ

معفى شور مخن بى كى خانول يى كىلىم تى جو آۇ توجىن زار تېسنىر ىك آۇ شعبے ہی شرارے ہی جنوبوں نقابوں ہی چنتے ہی ہوس کے ہی آ نکھوں سربوں ہی

پرسوں پیرهبس پیرنجی بیلنے ہی نہیں پائیں پر*کیسی ہیں تتر ری*ں ماضی کی کت بوں ہیں

گونم کوشاتے بی لاکھ الی جین بھر بھی نہی ہی و فاؤں کی تو نبوے گلابوں بیں

کیوں آجر ہے زمینوں پرلیتی ہے سباپھر بھی کی نماگ اڑائے گئی ہم خانہ خوابوں بس

بعانی ہے صلیبی ہیں مقتل ہے جفائی ہیں کیااور کچھ ہی باتی دنیا کے عذابوں میں

مردِ تی بی دِلوں کی یوں باتی جی کلیم اکر کھھ انٹک سوالوں یں کچھ انٹک جوابور ہیں

اشکوں کا تعلی ہے اک آگئے میں ہے ساون کی ہمی برساتیں جلتے ہیں فواہوا ہمی

وابسة ماد تات تعے گومیرے دم کے اتھ گزرابوں برمقام سے پیم بھی بھر کے کتا تھ

ہر صبح نوشریک ہے شام الم کے ساتھ بعوفی کرن کرن میری نوک قلم کے ساتھ

وہ قدر دان اہلِ وفا' اہلِ دِل کہاں اب آز مائش اپنی ہے اہلِ تم کے ساتھ

کم ہونہ جائیں بھرغم دوراں کی تلخیاں بے کھ شغل جام بھی رہے جثیم کرم کے ساتھ

یوں تورواں ہے زیبت کڑی دھوپ میں مگر سایہ فکن ہے اگن کی نظر مرقدم سے ساتھ کیوں نفرتوں کی راہ پہچینے نگے ہیں ہوگ جبعمر پیار میں کئی دیر دحرم کے ساتھ

یں ہی وہی وفاہمی وہی ' زندگی وہی ید ہے ہیں آپ اپنے ہی قول قسم کے ساتھ

آلٹ نہ دوں کہیں یہ ب طرحتم گری اب دور کھیلئے نہ میرے ضبطرغم سے ساتھ

طوفان اگل بجلیاں مسیلاب دلزلے نکھری میری حیات ہراک زیرو بم کے الحد

زخوں کائکس خودنظر آجائے کا کلیم دیکھو کہی تو آئیٹ تم چٹم نم کے ساتھ نظریمی ساتھ رہے اور شغل جام چلے بلائے جبا و کہ تشنہ لبوں کا کام چلے

اداک شوق کی پھر تنخ ہے نیام چلے شہریں تیری بلاسے جوتست لی عام چلے

دَ یا دِکوچ ُرجاناںسے غم کی داہوں تک تلا*شسِ ذات میں ہم* زندگی تمسام چلے

جمن جن میں کھلاکر گلاب زخموں کے ہم اُج کر کے بہاروں کا اہتمام جلے

نگارِخواب بہا داں کے آئینے سے کر غم حیبات کے کمے تبک خوام سیطے

نگاه بازی نیزنگی ن خسدا رکھے یبی ادائیمی انداز صب عوشام علے

کلیم بزم من میں انا پرستوں کی تم ایخ در دکا ہے کر کہاں کلام بیلے

کوں کاپیار بھی کانٹوں کا انتقام بھی ہے بڑا بحیب محلتاں کا یہ نطام بھی ہے

فریب خواب ہی جیج آرز ولئے کن بہت سہانی تیرے گیسوؤں کی ٹمام بجاہے

آٹھا کے سرز جلو یوں خسد درسے ور نہ نگاہ وقت یہاں تیخ بے نیام بھی ہے

الہٰی الرفے عنق کی وف کی حیر لبوں پرالم ہوس کے تبوں کا نام مجاہے شرافتوں کے جنانے اٹھائے گئے ہی ہائے عہد کا شائد یہ اختتام بھی ہے یہ ج نہیں کہ روایت کن نہیں ہم ہوگ مگریہ سے ہے کہ ماضی کا احرام معی ہے

منہ جانے دل ہیں کیوں گلفت کی ہے۔ جمن میں یوں تو بہار دی ہمام می ہے

نوٹر مطاجاتی ہے زخموں کی صباشام کے بعد جگہ گاتے ہیں جب اغان وفاشام کے بعد اگر چیٹر کی گئی جلتی ہوئی تنہ ک ٹی بر سرسرائی تیری رکفوں کی ہواشام کے بعد

دِل کے جلتے ہوئے تمروں سے بر دورہیں تیری نے بیں تھاکوئی نغم براشام کے بعد

دِن کے ہنگامول کی ہرچے شہواں ہوتی ہے پر منجعلتی ہے میری لفر شرباشام کے بعد صح ماگی تو دیکنے لگے زخموں کے گلاب غم کی کلکوں پر حبلی دِل کی چیا شام کے بعد ذہن خوابول کی صلیبوں پہنگتا ہی رہا جھنجھناتی رہی زنجبرِ جفاشام کے بعد

یددکن ٔیدلبموسی میشمزار کی لیم عررفته مجهدریتی ہے مداشام کے بعد

مادنات زخم کل جب جمن جمن تکھوں ربگ موسم محلفن کیا میرے دطن تکھوں

اس سکوت سیم کو حالی سخن کھوں یا تیری طبیعت کا اسس کو باتکین کھوں

شام غم مذکھو مبلئے ہروا گجالوں کی ذکر ضح رخ تسیدایں کرن کرن کھوں

بےسکون وشوریدہ ٔ غمنعیب وا فرد زندگی تھے کب یک نعشی بے کنن کھوں

رشک' رشمنی 'کینے' پتھروں کے <u>پ سینے</u> اِن بتوں کو ہیں کیونکر کانچ کے بدل کھول

717

ب**ل**ئے سے پیزخوش بختی کشتیگان الفت کی تشنه لب میں لکھول یا بحرِ موجزن نکھوں

نون سائیکتلے' ابقلم کے بینے سے کیسے آج تا ایخ خِط کہ دکن مکھوں

زندگی کے فنکارو' عب بنو کے معمار<sup>و</sup> کیوں نہ فکر**و** کا دش کونقدِ<sup>جا</sup>ن وتن کھو

جم کی یو پانی ہے گران نگا ہوں پر بیں کلیم کس بل اس کوبیرین کھو

سائلِ وقت ہیں دامانِ کرم دکھیں گے ہم تیرے دستِ تقرّف کا ہم دکھیں گے ما دقے کتنے مقابل ہیں یہ ہم دیکھیں گے دورکب تک ہے بیطوفان میں ڈم دیکھیں گے سرفروشانِ وفاہم توازل سے ہیں سگر کتنی خوں ریزہے یہ تیغ ِستم دیکھیں گے ہم نے راہوں کو آجا لے تو دیئے دُورِخرد کتنے روشن ہیں تیرے نعش قدم دکھیں گے ذِکرجب این ہراک زی وق کا ہوگا گل فتانی سی سرلوح و قلّم دیکھیں گے

زنرگی خواب ہی تیری تمٹ پھر بھی عمر بھر تیرے تفتور کے مسلم رکھیں گے

جانے کس موڑ بہرہے آئی ہمیں کرب میا اب نہوہ زکف نہوہ زُلف خم دیکھیں گے

بیار مهدردی وفائم رومروت اخلاق جوهی دیمیس کے اب اس دورس کو کھیں

اپنے ہی نوں سے جک اٹنے کی ایخ کاپتم عہر حافر کے جو ماتھے پر رقم دیکیں گے إدتقك جهال خسدا جانے كيا دكھ أے سمال خدا جانے

خوف سے زمین دل لرزال کب گرے آسمال فدا جانے

کب گرے آسمال فدا جانے کتارشن ہے عسد نو پھر بھی

کتاروش ہے عہدنو پھر بھی در لہے کیوں بدگاں فدا جانے مرس ہے انتشار مرس ہے انتشار کر مالے کے انال فدا عانے کر مالے کے انال فدا عانے

ہر جگہ دہری ہے انتشار کس جگہ ہے اکال خدا جانے جو بلاغمہزدہ بلاہم سے کون ہے شاد ماں فدا جانے شہرارال میں حضہ ہے بریا کون آیا بہاں خدا جانے

پھروہ ہوتے ہی مہرباں ہم پر پھر ہوکیا ناگہاں خدا جانے

پھرنی ہورہی ہیں تعمیریں پھرجلیں کہ مکال نورا جانے

زندگی میں تھے جن سے مٹکامے یا دہیں وہ کہاں مدا جانے

انقلافات میں تیرے میرے کون ہے درمیاں خدا جانے

اسب کلیم ابنی زندگانی بی کیوں ہے بارگراں فدا جانے وه خواب صح نو نه کرن خوام ثات کی سورج بے رُخ پہلیس گئی ڈلف رات کی

ہرجلوہ اپنی سوچ کے زنداں میں قیدتھا اب کون کس کے داسطے سوچے نجات کی

تھی گفت گوکرم کی کسی اور کے مگر سمعایہ اُس نے اُس کے علق سے بات کی

نَس نَس مِیلہے برن کی ہراک تیرنیم کُش اب کونسی بچی ہے جگہ تیری گھاسٹ کی

27-

تنبایوں کی رات میں دل کی فسیل م مفعن جلاگریا کوئی بعرانتفات کی

وابسة ترى ذات اك ادر ذات برهتائي كيالناب كُرْتْ تدميات كى

قمت نے توند دُر بددی دستک کوئی مگر برلی ہے ہر ککسیے رئی ا ریا ہے کی

پونم ک چاندنی میں تفرکتی ہیں ذہیں میں پرچھائیاں کلیتم خیس واقعات کی

•

الغت زندگی سے خوصب اور نہموت بیاری شیشه گریزال بر بھر بھی سنگ باری ہے

پھول بنٹن کے ہیں ہم مکراتے زخموں کے میر نگاری ہے میں اردول کی بسی لی زرنگاری ہے

ہے تھی ہے اخکوں میں داکھ کتنے موسم کی زندگی تیرا بھر بھی انتظار جاری ہے

کاش؛ خواب مجع نو کھے طویل ہوجاتا پھروہی شب غم ہے ' زہر بادہ خواری ہے

رٹک 'رٹمنی' کینے' سردمنجہ رسینے میرعجیب موسم کی دِل پیرونب اری ہے زدیں وقت کی جیے ہی کی جی تینوں کے لمحہ تمیشہ ہے اور ضرب کاری ہے

ہے تغیشے بیم فطرت جہاں ورنہ رات کب ہماری تھی سے کہ تمہاری ہے

كيا يدميّروغالب كئا قدّ سيم پوهيس اس ادب كه بود « سيمس كرّ بياري -

تے کلتم دن وہ بھی دھوپ تھی تبک من اب تو دِ ل بیر ، کھلے کی جاندنی بھی بھاری ا اک کرن تعی نوابوں کی تم ریگررتنب ممہدے ابسر بوں میں وہ بھی ہسفر تنہا

دو گردی تق سے بل کے دہ اگر تنہا بمرجو ہو دہ ہواپنا حتر عمر بھر تنہا

بے کئی موادث غمب ہی اتھا تھا ہے اک ہے زندگ جیسے ہے بے خرتنہا

كياسم إب ياروعنق كى سرافرازى برنظر كا بتعرار أورمبراسرتنب

ختم ہوکہاں ملنے عالم عدم یا رُب راستے ہیں انجانے اور ہے سفر تنہ جلنے ہم پرکیوں بھر چینکتے ہیں لوگ آخ کیا ہمیں بنجر کا ہیں آنسہ کی ٹمرتنہا

بر گئی تھی جواک دِن میری آتش فم پر دِل بیسے وی اب تک بنی نظر تنہا

ہس کے اندھیروں ہیں اک کرن امیدوں کی باد دوں کے ہلے میں جیسے ہو قر تنہ

ا در می شخنور میں اے کیلیم دنیایں ا*یب بی نہیں ہی اک م*احب منر تنہا رسوائیوں میں گریئہ رنج دفون ہی جھوٹ شبنم مثلے جاند کا داغ کمن بھی جھوٹ

رمی وہوں کی بھیٹریں کھو ہو ہی لوگ خود داری مزاج کا ہر بانکین بھی جھوٹ

اینار وسرفروشی بروانه اک فریب سوز وگدانه شمع سرِ المجن بھی جھوٹ

بطف تعیتات کا شوق طلب ہے عام فکرِ معاش کے لیے ترک وطن بھی جھوٹ

وه دن گئے کرجب تعی قیادت ملیت اب قائدوں سے نبت دارور من بھی جھو اپی رُوِس کا جائزہ پہلے لیے بغیر کہتے ہیں آپ مم کو جوننگر جمی بھو

وس عدرنا تناس سي توري بي كليم وحاس قدر داني شعرون مي جو

قطعك

پیاز مرددی وفائم مرقت اخلاق یجهت مرد نے کے جذبات ہم بانٹ جلو منعب چارہ گری دیروحرم سے بھینو ہم ہیں دنسان توانسان کے نع بانٹ جلو زندگی فرطِ حادثات سے ہے موت اکسائشِ حیاس سے ہے

شام طلت ہے مغت یں بدنام آبر و سے تو دات سے ہے ہے تخی یں ہے کیف سرتمادی تشکی لطف الثقات سے ہے

ذوقی ارائش جال سے دُور سادگی حسن کی 'مفات سے ہے یں نہ ہوتا تو باستہی کیاتی بات ہیکن جو کائنات سے ہے جھائی ہے گھٹا اک مام کرساتی رات گزرنے والی م موسم ہے گھلا بیغام کرساقی رات گرینے والی ہے

سب حب کرم دلشادرہے معنی میں گریہ یاد سہے اِک ہم بھی ہیں تشنہ کام کرساقی دات گزائے والی ہے

ہم حُن و فاکے دیوانے ' نفرت کے نہیں ہی بیمانے ہے بیا رہمارا نام کرساتی رات گزینے والی ہے

ہم تھے کے چھپا کے فعل میں ایکھوں سے کی کی ہتے ہیں ایم تھوں کی ہتے ہیں ایم کی اس میں اس کا دات کو نے والی ہے ۔ ایس ہے مام کرساتی رات کو نے والی ہے

ہردور کے ہم ہیں بادہ کتان **جناف ہارا** ہے ہا کا ہرجام ہو ڈرد آشام کرساتی دات گزشنے والی ہے ا المحدول كي من بيغام بهي بون بونون كمنكة جام في المون بونون كمنكة جام في المركة المر

یی بی کے کلیم ضدم گرصہائے فریب خس نظر اب گرنے لگے ہے تھام کرماتی دات گڑنے والی ہے

دائم ہے پرحال 'یہ آلام بھی غسلط ماخی کو لوٹے گردشس ایام بھی غلط

اِس تَهرِب چراغ بس کیاروششی کا ذِکر کوئی جلے چراغ سسرِ شام بھی غلط

تیراخلوص ٔ شبداکرم ٔ ایک معلمت ابنی وف اسے مورد الزام بھی غلط

نطف حیات نوکاہے آغ از پُرکشن ایسے میں ف کر تلخی انجسام بھی غلط

اِس عردبے خمیر کی تومِ سیاہ پر نکھے ہوروسٹنی کا کوئی نام بھی فلا

777

یب ذکرِ فیال عشرت فردابھی اِک فر ہر لب کو زمرِغم کالے جام ہی نعلط

ح چکے ہیں یام وقت برہم چاند کی طر شہور ہم نہیں ہیں تو گنام بھی غلط

وس بزم خودبرست وریا کاری کلیم تحیین بطف نمامی علط عام می غلط بے وطن مسافر ہیں' گھر جلا کے نکلے ہیں ساتھ درل جلول ہیں ہیں ہی ہم پرند لک

پر کرتے تیابیں کے مکھ دیسے مولے نے زاغ اور زغن حاکم ہیں ہم پرندوں کے

تذکروں سے نبیوں کے عثق کے فرانوں تک کارنامے حیرت کے بیں رقم پرندوں کے

خطرسانی کرنے کو یارتک کلیتم آخیر کون بیتاہے جو کھم بیش و کم پرندوں سے اِن ٱنسو وُں کی رَت بھی بھلارّت کو ئی ہو گی ساون میں بھی زمین رز دِل کی ہمری ہو گی

اس عہدارتقایں لی بھی تو یوں حیات جیسے بھنوریہ ناؤ کوئی گھومتی ہوئی ا

گزری جوایک بارغمول کے الاؤسسے دِل براٹسی نظر کی ہے شبنم جمی ہو گی

بکوسون کے محد کے انہیں منہ لگلیئے کا نٹوںسے ہے زبان گوں کی بھری ہوئی

آئی ہجوم یاکس میں یوں بھی کسی کی یا د مفلس کے جیسے خواب کی دولت بنی ہوئی جب تک چھے ڈا ماض دگیو کا تذکرہ نتام و سحر کے روپ میں کب دلکشی ہوئی

تومیرے دِل کے ٹوٹنے کوبے صدانہان اِس کی مسّدا ہے تابہ فلک گونجتی ہوئی

کے دن کٹے خزاں میں توکچہ دن بہارمیں کے مل گئی حیات تو وہ بھی بٹی سوئی

وه نورصبح رخ کهان اب توگر کلیم تقویر شام غم ہے نظر می کمنی بولی فکرتلاش دیست یں بوگھوٹ کے جھونے ہوائے دشت کے م کوجلے لگے نظریں کی تھیں دل بھی ملے سکے اوجود ذہنوں کی قربتوں میں نگرفا صلے لگے

چھوٹی تری گلی توبدا حساس جاگ اٹھا ہم سے زمانہ بھرے حوادث مگے لگے

نیرنگی مسزاج زمانه نه بویقیے شعلے بھی ہاتھ آئے توس بھول سے لگے

پھروعدۂ حَسِ سے سنورنے لیگا ہمن استنگن میں من کے مود کئی ناچنے لیگے اِس شہرتیر گی میں جلی جب ہوا نظلم روش ہت جراغ سر دار کے لگے

موجوں سے کھیلتے بھرے ہم تو بعنو کھنو طوفاں کو کیوں نہ جانے کنا سے بھانگے

جے ہمٹ گئی ہوکڑی دصوبے قت کی ہم کوجو تیری دلف کے سائے کھنے لگے

ے مے کے کھی خیال تھے تنہائی کے دنیق وہ بھی بچوم غم میں اب ابخان سے تھے

کس کی عطایہ طرز نخن ہے بتا کیلیم اشعار زندگی کے تیرسے آئینے سیگے نگاهٔ شن جب تک بے حجابانہ نہیں اُٹھی کسی ساغ سے دل بیں موج ستانہ نہر آٹھی

غزالوا کچھ کہو رودادہے اکس بے پھرسے صلائے میں کوئی شوئے ویرانہ نہیں آگھی

گرے جاتے ہی ہام و دربیہ کیسے زارون ِل کھی کچھ دھول کک بیرون ِ کا شامذ نہیں کھی

شرکیے زمرہُ اہلِ و فاہم تیرے بیٹنے تک کوئی تہمت بعلاکب بن کے فسانہ ہیائٹی

عجب عرفان اہلِ عِنْ ہے یہ بعد مِرُدن بھی مَدَ اَشَّی شُمع جب یک لاشِ پڑا نہ نہیں اُسٹی یہ ہے دربارجمہوری گراب تک یہاں یاد و ساطراقدار وطرز شابانہ ہنسیس اٹھی

نه وه قدر*ین پُل*نی بین نه وه جام وسپوکی اجاره دارگ رستور مئے خانہ بیس اٹھی

كليم بإرسااوريبلية جام الملفكا چىلكنا توكجا اكسوج بياندنهس المعى

•

زندگی بن کے خب غم پنرنظریں رہنا تو اَجَالوں کی طرح نواب سحریں رہنا

بے نیازانہ گزرجاؤں گا ہرمنزلسے تم میرے ساتھ ہراک توف وطری بنا

روشی کھونے نہ آنکھوں کی سُوادِرْغِم اشکہ خوں ناب میرے دیدہ تر ہی سہنا

كىبىكى ئى ئېپ دېوارائس أناكو ئ أس كوبعا تاہے سدا دِل كاكھنددين

یوں منبوڈ فینے والوں پر ندائی ساحل ہم نے سامل کا بھی دیجھ اسے بینوری منا ائندهال دیوفوم کی ناتھیں پرجب تک ضمع تم کرکے ناروش کھی گھریں رہا

شامیان نه جنازے په غلاف کمخواب سادگی تو چی غریبوں مے سفریس رہنا

دنگ آدامے نرتغزل کا زلمنے کی ہوا تم جنابن مے میرے دست مِنرمِی مہنا

اے کیلیم آن کے اِس دُودِف اروٹری ابنی محدودس دنیا کی گزدیں رہنا ہے نظریں کانٹوں کا گل کے ہوہ وہوا کون چاہے اب اُن کا زینت گلوہونا

وقت کی ہواؤں میں آج کتنا شکل ہے شہر بے جراغاں میں شمع آبرو ہونا

اِس ففائے دہشت میں ساقیاکہاں کی زندگی کے ہاتھوں میں جام آرز دمونا

تشنگی کے عالم میں کیا شرور دیتاہے حسن کی نسکا ہوں کا بادہ و مسبوہونا

اک عذاب محفل ہے یا رہے تکلف ہی ہم سے آس کا تو عمر کر کو گفتگو ہونا

744

ہے امیدلاها مل اِن انابر ستوں میں فکروفن کی کا وشس میں ابنا ترخرو ہونا

ورفهٔ تدّن کاکرلواب جنن یارو ورنهٔ کس سے مکن ہے خسن آبرو ہونا

ہم گناہوں کے پکراوروہ داور جست کیا یہ حفرسے کم ہے اُن کے روبر وہونا

جب برو ئى كىلىم اس كى ديد تو بحريائ كس نغ كوكهتے بي برقي شعله أد و بوزا

•

میراخون و فاشمع سرمفل میں رکھ دین تم اپنے دل کےسامے زخم میردل میں مکھنیا

خدایا کیاغضب تھام*رتبرنے کرخ*لافت کا قیامت کا یہ فتنہ خاکدان دل میں دکھ دینا

یں نٹ کردقت ہاتھوں تیری جو کھٹ پرآیا ہو بھرم لینے کرم کا کا سے سائل میں رکھ دینا

رهٖ د*رشوم پر*اب ندهل تو کام ہے اس کا **دِلوں** کی قربتوں کو دوری منزل میں رکھ مینا

ترینامیم قاتل کو اگر آتا نه مویادسب تومیرایه دل مبل دل قاتل میں رکھ دیٹ

کلیم اوراق میں یاد ول کے مہام ہوا ایک کسی کا بھول میکے سے کتاب دل میں رکھ مینا

مبی ہے کا رنامہ آج کے شاید موتع کا چھپاکر نورحق کو طلمت باطل میں رکھ دینا

تہذیب دارتقا کاجتن ہے ہمائے اتھ صدیوں کی زندگی کاجلت ہمائے ساتھ

صدیوں کی زندنی کا بیست ہمائے ما کا کھ کیا جانے کہ جھیٹیں گی شب غم کی طلمتیں ایک آرز دیمے مصح دطن ہے ہمائے ساتھ

بهم کشتگان جسرم مجت کو دیکھیے مقتول حسرتوں کا کفن ہے ہمامے ساتھ

ابنا ہی سنہرآن صلیبوں کا شہرہے دن رات فکر دارورس ہے ہائے ساتھ

ہرسانس جب کہ معلمت آمسے ہوگئ خودزندگی ہماری معنن ہے ہماسے ساتھ موسم بدل چکے ہیں ہبت اقتدار کے شاہین زیرِ زاغ دزغن ہے ہمائے ساتھ

صدارتنام دعوت بیٹم بُوکس لیے حُسنِ بتانِ توبہ فنکن ہے ہمایے ساتھ

تہائیوں کے دشت میں پیولوں کی رہے خرسخن کی ساری پیمن ہے ہمائے ساتھ

گُل پیران بھی ہی چن یں گر کلیم حالات کی بچیب جبعن ہے ہمائے ما تھ

يرسياه عاند برجلت بوك نوابوك دهوان کب سے الحمی ہے نظردُرد کے نظاروں ہی شنی سایر گنبوے تمک راسیکن ہم کو تینا ہے ابھی دقت کانگار<sup>و</sup>ں میں جبت کے پھرے ہیں قسافلے ویرانہ ویرانہ ہواشپر نگاراں کا جو یہ دیوانہ دیوانہ

بڑی شکل سے راس آئی ادلئے نازوخود دار مذہے جا دست بحسد وی مجھے کا شانہ کا شانہ

نه پایا پیمروه لطف صحبت باده مشی بن بهت یادان میخسانه پیمرے میخاندمینی اند

د می جلوسے نئے اظہار کے ہیں ہرجب گدورنم و می ہے کعبہ اور و ہی بنت خانبت خا

غم جانال عم متی بهت پُرکیف ہے کی شراب تلخی دوراں ہے اب پیمانہیں آ

كليم اكباب بون تاريخ كاين وقت شابرة ميرا بر دُردعب برنوكا ب اف انداف اند چېرے تو آج یِس دُخِ مسرورکی طرح میکن ډلول کے زخم ہیں ناسورکی طرح

نتعکے یں ڈھل سکانہ بھی انتکیغ میر ا جذب نشاہ ہو ہے بھی ہے نورکی طرح

مخاط ڈندگی توبہت آج خوب ہے بیکن نہ ہوبسر کسی مغرور کی طرح

کیا اہم حق پہ جھائے گئ ہاطل کی تیرکی تنویر پس ہیں سورہ النور کی طسرح

شح بهاد ہے کے اجلے کباکے گ کب سے میات ہے شب دیجود کی ال جوبات حق کی ہے گسے اب کہر کے بخط جائے گاکون دار پرمنعور کی طہرح

کانٹوں کی درسرس میں ہے بھولوں کی آبرو آگین گلستاں کا ہے جمہور کی طہرح

دِل سے قریب ہیں وہ گرمنظروں میں ہیں صے کوئی شکاہ میں ہو دو رکی طرح

یون ظلیتر کچنی بن مجت کی راه میں برموڑ برسے ات می نور کی طرر

گردغم حیات سے محفوظ ہے کیم بر دُن سے دل ہے آئین طور کی طرح

## ئ رراً ربح قطعات

## قطعات

کل وه زیر گرچسن ہوگا آن جو اک گلِ شگفتہ ہے خنومغرور کیا ہیں واقف موت سے زندگی کا رشتہ ہے

جر بں اختیار کا دجیان ہوش بں ہے خارکا دجیان 'رندگی سے قریب کرتا ہے زندگی سے فراد کا دجیان

ہو جو ذوقِ نگا و خودینی داغِ دِل آفتاب ہوجائے میکشی کا اگر سلیقہ ہو غم' سکرورِ شراب ہوجائے وہمی دنیا وہی فیانہ ہے فرق یہ ہے نیب زبانہ ہے مرف انداز بور برلے ہی قصر غم وہی برانا ہے

ا ئے جذبات کے نتیمن پر یک بدیک برق سی جولہرائی تیرے اور میرے درمیاں اے روت موج درموج شیسرگی چھائی

اندهیاں جو اٹھیں زمانے کی اسٹیاں کسٹے بہاروں کے ورنہ ہم بھی گل شگفتہ ستھے اے وطن تیری شاخبارس کے عہدیں مہلت کا سینا مرجبیں مہلت کا مرک تاباں یوں آ مرتا ہے ذہن میں جسے مفلسی میں تصور حیاناں

چاند کا خواب نہ خوابوں کاحیں تیش محل اک دھوال سلم امجی دل کے بہال خلفیں حبام سخیرس سے بہت بیادا مہارا لیکن بادہ کی کم سے دقت کے میخانے میں بادہ کی سکم سے دقت کے میخانے میں

وقت ناسازگار ہے بڑھان زندگی سوگار ہے بڑھان دُور ھیں سارے اقربار ہم سے مغلسی ممکن ار ہے بڑھان جب نیں فواب کے جھرو کے ہیں وہ بچھے دیکھ کر اُنھے ہوں گے مرمز گال جراغ مشلکا کر رات بھرمیرے خط پڑھے ہوں کے

کوئی حالات کے تقاموں سے اور ہوگا ام اجمور جب ہوا ہوگا ابنے انکوں کی روشنائی سے انحری خط تھے لکھی ہوگا ::

جب آنیس خوابگاه پس آن کی یا د منیدی فران گی سوگی دلائمی سوگی دل کی جلتی چت کے شعلوں پس میری تصویر غسس جلی ہوگی دیکھا ہلال عید تو بزم بین ہیں سب خار وگلاب ، شعد و شبم کلے لیے جب اخت آم جسوں بہاراں ہوا کام

کم ہوگیا ہے آج براک مدم ترید پایا ہے زندگی نے کچے ایسا کردر دید اک چاندہ زین پر اکسان پر یوں سمیے آج عید کاک دوروہ عید

اس نے بھی جاندی کا قاحد دیکھا ہوگا تو اسس سے فرادے مجھ کو حرت ہے دیکھ لوں ہیں بمی من بچھ آکے حیاند دیکھلا ہے ا دراق زنرگی یه بری احتیاط سے رسمتے روا وجو دیں اپنے بکوسکنے ہم منظری رہ گئے فعل بہار کے ِ اکثر خزال رسیده گلستان سنور گئے رنگینیٔ حیات کے گیپوسنوار کے موسم بدل سے مترجمی انتظار کے آئی خزاں تے بعدہی پھرتاز (کنزاں لیکن نہ اوشے ہوائے دن بہارے رنگنی خباب ہے بتر ی اُڈی ہوئی تھو یرسی نزاں کہ بے جیسے مینی ہوئی كس تركى ياس ين كم آن بي سات ويقط كاليوك بي ماندنى سنولان كرونى

وف کی راه میں ہرگام پردانے توطیعے ہیں چراغ کشتہ من ل کا برد اند نہیں مدت شراب ارتقا کا جاگ اٹھامیکڈ بھر بھی حیات جاود ال کا کوئی بیمانہ نہیں ملا

سازشیں' قتل 'ضادات' جنوں' تواری موسموں کے بہی اب نام ہواکرتے ہیں ذِکرچھڑ تاہے جو اب پیاد کا یکھتی کا فقہ' دیر دحرم حمشہ بیا کرستے ہیں

پیار ہمدردی کو فا مہر مرقت افلاق ینچرت ہونے کے جذبات بہم بانٹ ملو منصب جارہ گری دیروحسرم سے چھینو ہم ہیں انسان تو انسان کے غم بانٹ چلو



تم نے افلاس ومعائب کے جگلنے کے لیے میری حتاً سس مجت کا جمبخہ ڈلیے دم<sup>اغ</sup> اپنے تحفے میں جمعے سے کے حمیں آج کیل طنز کا میرے خوابے میں جلایا ہے چراغ طنز کا میرے خوابے میں جلایا ہے چراغ

## عروس فكرغن (غزيس)

کلیم بی تغزل کے ہے دنگ میں تغزل کے عود کن سے نکلی ہے ۔ عود کسی فکر غزل بھردکن سے نکلی ہے ۔ کلیم ۔ دیکھاہے جو حدیث میں اکثر الہی خب اِس دُور کا ہے ہوہہومنظر الہی خب ر

اک منت ماک جاند کے دّخ برالہی خر ہواسماں زمیں سے شبک سراہنی خیر

پیتے ہیں روشنی کو اندھیروں کے اقردھے چہرے بچھے بچھے سے ہیں اکسٹ راہی خیر

گھٹے رہی جو فلصارض وسسا کے بیج کوزوں میں بندہوں گے سمندرالی فحر

دیکھاہے یہ مبی گنگ و جمن کے بیاری ڈوبے میں بعول تیرے میں پتھ الہی خیر

بر کاتِ حُنِ ذہمِنِ مساوات مریکھٹے جُگُنوہے آفتاب کا ہم۔ الہٰی خیر

474

گُتُن مِن گُلُّ مِن خارِمغیلاں بنے ہوئے اور خار ہی تہام گل ِ زاہمی خب ر

شاہی توبال و پرہے بریدہ ہے ہوئے کرگس کرے ہے راج جن برالہٰی نیر

تسخیرعثق کے بیے نکلے بُستانِ شوق بے کرجم کالیات کالٹ کرالہی خیر

بارسٹس میں پتھروں کی ہیں معارشہرشم محفوظ کا پنج کے ہیں گرگھ۔ رالہی خیر

خودسر بھی منحورغرض بھی وفانانتاس بھی یہ قوم سے ہیں خیرسے رہسب رالہی خیر

تُب مِیں دنگے۔ہے مئے سے عامہُ عِا ُ قبا دِن مِیں ہوئے جرکے مِرمنبر الہٰی نیر

کم فیم کم سواد کم آموز کم شخن اِس پریمنی ہے ملیم شخنورالی خیر كياكميئے مال شهرنگادان دوش دوش مركل كده ب خون ميں غلطان وش وش

فیفانِ حَن جسلوهٔ جَهور دسیکھئے بہکا ہوا ہے آج کا انسان دوٹن دکش

یرنغرتوں کی دحوپ پرجلیا ہواستہاں سایہ بعی اسسے اپنا گریزاں دوٹی دوگ

ہر ظلمت حیات سے بعوثی کرن کرن ہر جمع تدخے شام غریبال دوش دوش

اہل جُنول ہیں مظہر بہوشس وخرد تمس م وہل ِ خرد ہیں دمست وکڑ سیاں دوش وش کے واقع عجیب ہی انھاف بھی عجیب جرم وسزا کے میدنے عنواں دوش وش

یوں مکراری ہے ہرا یعب اوارتعا ملتے ہی جیسے موت کے سامال وش وثق

فکرو نیال جار اگری کیا تبرے بغیر بردل ہے آج کشتہ دوراں ومش وش

قرباں ہُوائے وقت کے ہوجائے کلیم مہکا ہے فکروفن کا گلتاں روش روش ے کرشکتہ آئیٹ کرل کو لُاداس بہمراؤ سے ہوا کوئی گھائل کو لُ اداسس

دُر در پھرے ہے ہے ہی آج خال ہاتھ کوٹانہ جس کے دُرسے تھاسائل کولی داس

طوف ان توسفینه ڈ ہو کر گزر گسی اب چپ کھڑا ہے کیوں لیسِامل کوئی اداک

نو آبروے شمع تو کھ اور بڑھ گئ پروانہ جل گیاسپ معنل کوئی اداس

کیا جانے قت ل کر کے جھے دیر تک بہت کیا سوچا کھڑا رہاف اٹل کوئی اداس 774

خوش مہاں بناگئیں پھر کا بچے کے جی ل کردیے: ممہیں حادثہ ول کوئی ادائس

کتنی ر تول کے جانے اندھے سمیٹ کر دو باہے کھیلی شب مرکامل کوئی اداس

اب غرکلیم اس کے بیکونے کاکیا کریں یا دوں کی جو بناگیا منزل کوئی ادانس رنگ و بو کالبتاہے کب سے اواں پھر بی مکن بہاراں ہے ت ہردلبراں پھر بھی

جانے کتنے موسم کے زخم دِل سے بستے ہی نوگرِنطار سے چہتے ہونچکاں پھر بھی

تم ہزار مہکاؤ پھول عقل ورانش کے ہے جنوں بی جومیرے بات و کہاں پھری

لاکھ فخقر ہوں گئے یہ دفاکے اضائے تذکرہ میرا ہو گازیب داستاں پھر بھی

ہے یقین متقبل آج کس قدر دوشن لوگ اِس زمانے سے کیوں پی پڑل ہو ہی امن کے ہیں بخیہ رہار کے ہیں ہم بیار جانے میوں ہمارا ہے دمن اسال پھر بھی

قر بڑھا کر آٹرجائیں لاکھ آسمانوں تک خاکداں میں گرتے ہیں انجاکداں پھر بھی

جب صدا بھی اہوم صدائے محدوقی بے دِلی بڑھاتی ہے ذوق سرکتال پھر بھی

دُو رُ دُورره کربھی تم رتوں کے فتنوں سے بے کلیم کم آمیر کتاخوش بیاں پر بھی میں بن ٹناس ہوں یا *وجھے فریب ن*ہ دو فریب زیسے مارو چھے فریب نہ دو

چن بی برون مجھے ہوسوں کا انداز خزاں بدوش ہے او مجھے فریب نددو

ے وہ خواہ ّنات بہاں آئے جمعہ سے مجھڑ وہاں سے پعرنہ پکا روجھے فریب ندو

شعور مجدکومیشر به نورونگلت کا حیات نوکے نظار د مجھے فریب دو

سجاسجا کے جنہی وقت نے جلائے ہی وہ نواب پھر ہزمنوار **دیجے ف**ریب شرو یں اِرتقائے جہانِ خرد سمعیا ہوں جنوں نواز سہار و مجھے فریب سردو

غموں کے بہرتلاطم میں عرگزری ہے اب اے بعنور کے کنار جھے فریب دو

ہے تیرگی کے سواکیا تھا اسے پہلویں حین جاند شار و بچھے فریب نہ دو

یرے خمیرز مانہ کیم ہے بھر بھی ضمیر اپنانکھ ارو مجھے فریب مندو نگادِدہے بتاں جوہدا جدا نہ سکے ہجوم حسٰ میں بھرآپ کا بنتہ نہ نگے

منور کے موسم گل اب کے آنے والا ہے اِسے بھی دیر دوم می کہیں ہوا نہ سکتے

دِ کھائے لاکھ تماشائے دیگے وہولیکن وہ شہر خبر ہی کہاجس میں ذرانہ نگے

جلاجلاکے کی گھرکونوکش ہوہوتاہے خداکرے وہ آسے اپنا آسٹیانہ سکے

میں دن کوشب نہروں گا نرشب کودن گر یہ مراعیب ہی آپ کو بعسلا نرسکے

سمجه کے ننگ جمین ہم کو دیکھنے والو کہیں وہ نو دتمہیں اپناہی اسٹینہ نہ لگے

ناہے آج مربزم اُن کے ل پر مجی کلیم آپ کے انتعار تازیانہ لگ





کے غم ہی فسکر آلف ، دسا کے بغرید بھی جہے ہی بھول ، بارسب اے کے بغریمی

مرپون چنب نم نہیں اٹک غم نہ ں برسات ہوگئ ہے گھٹا تے بغریر معی

ہے <sup>تنے</sup> نگی کا ج<sup>ش</sup>یم تغسافل سے واسطہ پڑکیف ہم ہیںجام عطا کے بغیسر بھی

دُن پرفریب محسن زبان کے ہی نعاب گرنے ہیں ہوگ نغزش باکے بنریسر مبی

تعویرزندگی میں ہے شام دسمح کارنگ گزدا ہے کون مہر دجف کے بغریسر میں ۲۷۵ اِ**ن پھان**یوں بہ نام ہےابنالکھا ہوا ہم معتبر ہیں تیری وف اکے بغیر ہی

ُ جندب وف میں دل کی نیابت نظر کو ، رہنی دُع ہے دستِ دُعا کے بغیر ، بھی

ہم بندگان ق پرتند د ہے اِس طرح جیسے د• مقترم ہی خداکے بنر کھی

گھونگھٹ عود س فکرغزل کا بھلا کیلیم ائتساکہاں ہے حسن وا داکے بغیبہ بھی

اک اگرزونظ رہے جبلکی فردر ہے دِل کے قریب برق جکتی فرور ہے

محتاط جٹم شوق سے لاکھ بزم یں ا موج شراب جام مجلکتی فرور سے

ہنگام ُ سکوت ہیںہے ربط ِ سوزِغسم را توں میں دن کی اُگ دیمتی خرورہے

رعم شعور کیف اُنا ' تطفی آگئی اس بے توری میں فکر بہسکتی فرد ہے

جلت ہے جب بعی دل بی ہوا تجربات کی شاخ گل شعور مسکتی فردر سے سینوں کے اس کھنڈریں شبغ کے ماز برچھائیں سی سی کی تھرکتی خرورہے

سوز جفا تو مانگے ہے شبنم نگاہ کی ور نہ یہ دھیمی آپنج بھڑ کتی هرور ہے

سنولانہ جائے جاند تھورکی رات کا بچھلے کی جساندنی بھی جنگتی خرورہے

تَعْبِتى ہے كب جعبانے ہے كوئى كركم يم رئك غزل سے تیرے جملکتی فرورہے

فغلے عالم کیفے *مرود بک پہوپنے* غوں کی دموپ یں تپ رسود کرنے مبائے دوں پہ خاک چراغ دل اپنی خدا کرے تیری چنم غیور تک بہونچے جُنو*نِ*شُوق مِی یہ ارتقا کے دیوا نے عِیب جادہُ ظلمات نور تک ہو پیجے ہم اہلِ دُردکوبس اِک نظر پی کا ٹی ہے ز ہے نعیب!جو تیرے خطورتک ہو پیجے

کہاں کے عدل عدالت کمیاں کوئی <sup>دستور</sup> عذاب دار توہر بے قصور تک ہو پنچے وفا کی را دیں ہم وقت کی لیبوں لک تیرے قریب گزیے تو دور کے ہونچے

بغرانك دَعاكميل تونيس بعبر بعي دعا وي سع جوباب غنوتك بوني

مِن کِتَے جلوہ گرودیدہ دریباں میکن کوئی کلیم کہاں ہے جو مگوریک پہوپنے آتا ہیں ہے کوئی درِ دل کے آس پاس چھایا ہوا غبارہے سندل کے آس پاس

ہرر گزارِ قن برسیلہ ہوس کا ہے اب کوئی قیس ہی نہیں محل کا س پاس

ٹکراری ہے اب نہ کوئی موج آرزو ہے برف سی جی ہوئی سامل کے سیا

دیتے ہے ہی خود جے خرات الی خر پیراب آسی سائل کے اس پاس

دیرورم بربخت بالزام مسل پر اکسکش سی ب حق بالمل کراس پاس يوں بوگ دُمعوندھتے ہن پُر قنل کاراغ قال نظریں مکھ کے بھی قاتل کے آس پا**ں** 

أسانبوں كى را ەجو پائى تويوں لىكا بىرىنىئے ئىس ہے منزل شكل ئے س پاس

تعے رونی شمع کی جو آبرو کلیم پروانے اب کہاں ہیں وفال کے آبیاں تلخ وشرى م يئ جائب كى بىل نے بہت زندگی آباد ہوں كے تيرے منحانے بہت

اب تبنوں باتی ہے میح لہے مذر زان میلیب ذات کی تنہائیوں برگم بی سیوانے بہت

خب کی تونی بزم یں ہے کم وفاکی روشنی کو بڑھاؤشمع کی آئیں تھے پوانے بہت

جب کریں مجے مرفزہ ٹنوں کے <sup>ز</sup>یاتے تذکرے منفردسبیں دہی مجے اپنے افدانے ہمت

تىرگى جن كامقىد ئىتىرگى جن كا وجود دەچلے تھے دونتى دنیا بى پىيلانے بہت تحربوں کی آنرمعیوں میں بجلیوں کی دوری ہم نے میکائے شعور دل کے گل خانے بہت

زندگی توکٹ گئ کانٹوں پہلین بعدِمرگ تربتِ فنکار پرہی گئ سے نذر لفے ہت

کھ عُرض منداجنی ایسے بھی اب ملنے لگے جھے برسوں سے ہیں آل کے اپنے یا لئے ہت

معلمت محقلول بی برقربانی کلیم مسے دیوانے کہاں پائیں گے فرزانے بہت توبون کی کھے سے بی ہوگ تحریریں تمام زندگی تشذہی پھر بھی تیری تغیری تمام

موج مہا نکہت گل مرومہ من بہتار آپ کی تصویرسے متی بہت تصویری تما)

چاندنی کی زم کزیں یا ترارے برق کے آپ کی تنویر تسخ کی ہیں یہ تنویریں تسام

بشعل تدبیرے کزفلہ ستب تعتب دیر پس ڈھونڈسے ٹل جائیں گی ٹولبوں کی تعبیری تما) روں غلط اعمال جب ناقعی میں سب فکر خیا کیوں نہ کھوجا میں دعاؤں کی بھی تاثریں تنم

ذکرِاخلاص وصداقت محن نیت مے بغیر کام دیں گی رمبروں کی کیا یہ تقریریں تما

وقت ہے ٹوٹے دلوں کوجوڑ کر پالونجات ورنہ ہوں گی درگزر کب ایسی تقصیری تما

ارتقائے فطرت انسال ازل سے کی تم برق وباراں سے کہاں کی ہی تعمیریات ام تابانی رخ درنسهدار چین گئی اس دورکی جوغیرت بندار هین گئی

بهلی سی کا شهد نه اداسید نه بانگین اب قسل کیاکریس که وه تلوازهمین گئی

اب فسل کیارین کروه موارمین کی اب تبرشرعام سرواخبرون کارقی پائل ہے بے مداکردہ جعنکارچین گئی

پا میس بے سی درد بست رہاں اللہ المحقی نرتھی ہونترم و ندامت سے کل لک وہ میں ادلئے جشم کنم کا رجیعن گئی ا

بیخے لگی ہے اپنے ہی زخوں کی آبرو کیا کیجئے کرنگررسٹ فنکا رچھن کٹی میزن میات نوری دیزن کے دہیں ہم یوں کئے کہ دولت کردارچین گئی

اب لذّت ِبيال ہے نەتقىرىي اڭر دە دىكشى وە نىوخى گفت رقين گئى

گُردی تمام عمر کی تم ابنی اِس طرح سو بار زندگی ملی سو بار بیهن گئی

•

کشتگان گردش ایام ہوناتھا ہوئے گر تھے ہم خوابوں ہی جوانجام ہوناتھا ہوئے ہر ضاد نو بداک قانون نو بنت آگیا ؟ پھر جمی جمجے وشام قل عام ہونا تھا ہوئے

اپی لاش اپنے ہے کا مرحوں پر لیے م عمر بھر ہمنفر حالات کے ہرگام ہونا تھا ہوئے

ظلتوں نے دات کی انگے کموکیم جرائے پھراجا لوں کوہمانے نام ہونا تھا ہوئے

تھا بیا ہرشہریں ہنگامٹ زاغ وزخن ا درہم شاہین زیر دام ہونا تھا ہوئے آس تم ایجاد کی مرطرز نو برجان دی به مهی زیزِ خبرِ دُشنام موناتها موس

ا بروہم نے بڑھائی شمع کی شہرت ہی دی ہم سے پروانے مگر گمنام ہونا تھا ہوئے

اب تومائل ہے نائش پرمزاج مشسی بھی اہلِ دِل کوعشق میں ناکام ہونا تھا ہوئے

ایک میمازمرجیسے بیارتعاآس کا کلیم جاں بدلب جام لب گُلغام ہوناتھا ہوئے تنا ہوں ایسا کہ کوئی نشاں نہیں ملتا میرے چن میں میرا آشیاں نہیں ملتا

تراشاست مېركے شيشه گردن نے مجده ايسا خود اينا چېره بعى اب سے كہاں نہيں ساتا

ڈکھلے جورات کے سائے توغم کے سوج کی وہ دسموب ہے کہ کوئی سائباں نہیں ساتا

چن چن پر میں بازوں کی دستیں طاری کوئی پرند کہیں نغٹ خواں نہیں ملتا

نظریں جب سے ہے منظر ترے بھٹرنے کا وہ دُت بنگے ہیں کہ نواب گراں ہیں ملتا أداس أداس موں دستی ہے گھر کی تنہائی تمصارا قرب جو جان جہاں نہیں لتا

نوازے بوگوں کوجس نے محل خود آج آسے وطن میں رہنے کوا ہنے مکاں نہیں ملتا

وہی مقام ہے ٔ رہتے بھی ہیں وہی سیکن کوئی مسافر عزم جواں نہیں ملت

پرت برتگ دلال ہے کی ابراس بن کھی زمین محملا اسسال نہیں بلت معلیت ہویانفرت بیادس کا جیلاہ عمر بحریہ قسمت کا بیں نے کھیل کھیلا ہے

مرجریدسم ای در درده بیاسی آرزد ک

رُت جگوں کی پروردہ میاسی آرزوں کا صُحدم آمید وں کی نگھٹوں پیمیلہ ہے ، شن نامین نیکون کا نصال

پیار' دشمیٰ شادی 'ر نخ 'خواب' بے خوابی یہ ، بچوم اور پھر بھی دل مرا اکسیلا ہے

دِل ہے وہ نہ دِل والے اب تودِل شرِل ا بَقرَوں کی بارش ہے ادر ابو کا ریاسہ

تونہ اے غم دوراں پاس آگراب دل یں پھول بن ہے یا دوں کا اور لمن کی بیلاہے رہروں کے وعدول کے خواب ہی حیں کتنے زندگی کھلونوں کا بیسے کوئی تھیلا ہے

زیت کا' زمانے کا' آپ کی محبت کا اور کیاسوا اس کے غم سی نے جھیلاہے

سوچ كركليم آن سے ربط تو برمطابيا زندگى مين مرلمحه إك نيا جميلاس

یں نے مکھی ہوئیسے توتحسر پربول اٹٹی ہرقتلِ بے قصور کی تفسسیہ بول اٹٹی

زنداں میں تو میں قمر بدلب ہی رہا مگر جھنکار بن کے پا ڈن کی زنجسے ربول اٹنی

پوچها کرقت ل وخون بهر بهی نظر کانتوق تن کرنگاه وقت کی شه نیر بول انشی

ہے کا رہے طلب جو خلوم طلب نہرہو آتھے دعت کو ہا تھر تو تا تسب ربول الٹی

آئین دیکھتے ہوئے جب بھی خیال ہیں یں چّپ رہاتو آپ کی تعدیر بول می

جب خزاں بہاروں سے ذریمونے لگتی ہے مور توں میں بت جمراکی ڈھے ہونے لگتی ہے

رات ہوس لیتی ہے خون اور تاروں کا دِن کے جب سکتے میں دیر ہونے ملتی ہے

تبرشر جیایاہے جنگوں کا پھر قانون پھر درندگی جیسے شیر ہونے گئی ہے

جونک بن کے جمعی ہے فکر زندگی جبسے خون دِل کا پی پی کرسسیر ہونے مگتی ہے

زخم *مکراتے ہیں ڊل کے توددِ ڊ*ل ب*ر* جانے کِن اُجسا ہوں کی ہمپر ہونے گلی ہے دُیر اور حُرم میں جب زلزلے سے آتے ہیں جنت وطن یارو ڈھسے بیونے گلتی ہے

کرتی ہے کیلیم اکٹرجب ہوں جگردِل میں تب بعنور کی بانہوں کا گھیر ہونے لگتی ہے

## قطعه

ہائے جذبات کے نتیمن برر یک ہدیک برق سی جواہر اگ ترے اورمیرے درمیاں اے دو موج درموج تیرگی چسکا گئ اب ذکرگل رعنا اے دل بی کرنا ہے غروں میں آسے ابنی شامل بین کرنا ہے تو شوق سے کام ابنی تمثیر نظر سے لے شرمندہ مگر تجھ کوف آل بین کرنا ہے ترمندہ مگر تجھ کوف آل بین کرنا ہے ترت ہوئی ہم اپنی کشتی کو جلا آ ہے اب توٹ کے درخ سوئے اطل بیں کرنا ہے

راتوں کونٹین ہی ہی جلنے لگے اب تو اے طائرِ جاں خو دکو خافل ہیں کرناہے

ہر شاخ سے لیٹے ہوں جب پتی ہولوں تنلی کی طرح دِل کو مائل نہیں کرناہے 1999 گراہی کارستہ جو عالم ہمیں دکھلائے اب عِلم اُس عب لِم سے حالیٰ ہیں کڑاہے

ساقی تری آنکھول کی مشے ہم کوبلے ورنہ ! اِسس زہرسے ہتی کو زائل نہیں کرتا ہے

ہاں! تم کو سارک ہویہ بزم فریب اپنی ہم کو تو گرحق کو باطب ل نہیں کرنا ہے

اب بوش کیتم آیاسب ندومبوں کرکے اب دِل ک کبی دل میں منزل ہیں کالہے

اٹنگ شعلے میں ڈھلے 'یہ مجھے منظور نہیں حسن پر داغ لگے 'یہ مجھے منظور نہیں

زندگی ترسے تیں باغ کے گلدانوں میں بعول کا غین کا سیح یہ مجھے منطور نہیں

ساتدرستا و ه نمیشه توکوئی بات بعی تعی دو قدرم ساتد چلے ' یہ مجھے منظور نہیں

میرے باتھوں کی لیروں یہ جی وقت کی گرد تیرے چیرے یہ بڑے سے محمد مطور نیس شدہ روان طبس بل کے سمو تک ماہم

شع و بروانه جلیں بل کے سحر تک باہم یہ جلے ' و ہ نہ جلے ' یہ مجھے منظور نہیں بیار کے باغ میں محبوب کا اپنے کوئی

بسير برنام سكم ير مجهمنطونين

گُلْتُنِ مُكْرِ كَلِيمِ ابنا سَبِ وُلِيكِن كُلُ سِے نتو تبو نہ اٹھے 'یہ مجھے منطوری

رمت وہ گُل کی مُغِین میں آنہ سکی جو گئی بھے۔ چُن میں آنہ سکی

اُن کے جانے ہے بعد وہ نوٹ بو پیم بھی بھول بن میں اَ منہ کی

وہ جو شام اوُدھ کے تھی مانشہ شام پھر وہ ذکن میں آنہ نہر کی

وہ جو آئے تو روسٹنی ا ئی اُن سے پہلے نین میں ا نہسسکی

بات جو اینے رُت *جگوں میں تمی* بات وُلیسی بلن میں " نہسسکی تم منٹریک سفر دہے جنب تک کھ تھکا وٹ بران میں آنہ کی

ہے جو رنگنی عمد وس غسزل کسی صنف سخن میں الانہ کی

گُل چسداغ کلیم ہے جب سے روستنی انجن میں آئن نہسکی نئ نئ مي برنگاه کاپ تير بۇبۇ ئىكتى دىنىور ار يىرتعسىزىر بۇبۇ

برغم ہے میرے سسلہ عم کی اِک، کڑی زنجیر میں ہوں ملعٹ مریخیر ہو ہو

نود آئین بی بن گیسا آئین دیکھ کر تعبو پرمسیسری تھی تیری تھیویر ہوہ کو

مبکف دَرِق وَرِق جو گُلُوں کا تو پول لگا تیری کتاب رَخ کی ہے تغییر ہُو بہُو

كيا برق كى دا ۇن يى يەبى بەك ادا تۆرىب كى سے ئىكى يى تىمىيسىر بۇ بېرۇ شائر وہ زُرن کھول کے متر خرام ہی موج صبایں مے کی ہے تا تیر ہُو بہؤ

ده یون بنے جمیک کے میری عرض شوق سب جیسے کہ گئی اُنہیں تا خب رہو بہؤ

ئونوں جوشام گركوتو اكر ده شاخ گل يتى ہے جھ سے ہوكے بغلگے رہوبہو

یہ رنگ بیمزاج 'یہ ف کرونظر کیم تیری غزل میں ہے تیری تھو یر ہو بہؤ دشمنی کا ہووہ یا دوستی کا دروازہ آپ ہی کی دیواری آپ ہی کی دیوارین آپ ہی کا دروازہ

آندهیال بگارین گیاس کاکیاجوقائم ب ایر وی جو کھٹ پر معلسی کا در وازہ

لاکھے ہروسامال زندگی ہے گھرکی پردہ دارہے پھر بھی بیکی کا دروازہ

رام کی جنم بھومی ہو کہ سبیر بابر ایک ہی ہے ہرگھر کی شانتی کا دروازہ

دِل بر ہوملط جب پُرفریب گراہی کب اُنا بر کھلتاہے آگی کا دروازہ ۱۰۶ یوں نظر جھلکی ہے اُس کی آبگینوں سے جیسے گھریں پانی کے روشنی کا دروازہ

نیندسے جھکئے جب موج رنگ بوکوئی فرندگی بیر کھلتاہے زندگی کا در دازہ

جانے کیں محور شن کا رات بھر رہانظر چاند کے نگاہوں کی جاندنی کا دروازہ

کن حیں امیروں کے نام پرسنوارا تھا آٹ گیا فسا دوں یں پھرسی کا دروازہ

ایک عمرجب اس کا کرچکیں طواف آنھیں تب کھلاکلیم آخر دلب کری کا دروازہ خواب تک خیالوں تک ڈھیم **ی تابوں تک** رفتہ رفتہ آبہونجی زندگی سرابوں تک

ا بخن میں محلول میں اور شاہر اہوں میں محتن ہے تیرامی شروب کیاں نقابوں تک

جانے کس دو راہے پر ذہن کی ہیں ' بڑازیں **رُٹرخ** کبھی عدّا بوں تک اور مجبی ٹوابوں تک

ہے گہیں مری بتواد اورہے کہیں کتتی بہرچلا جزیروں پرخواب کے حبا بوں تک

کرک دِن کی چوٹوں کا 'زخم تُرب کی خربوں کے چینے رہے جھے میں روح کے عذا بوں تک

آپ دے گئے اب تک کُل کے توکئی تحفے ٹہریئے ذرامیرے زخم کے صابوں تک

دیکھ کر کوئی صورت یاد آگئے ورنہ اِ آپ سے ملاقاتیں اب فقط میں خوابوں تک

مختلف ہے کیا اسس سے یہ نظام جہوی تھا بھی جو وابستہ شاہ یک نوابوں تک

د ے کے خط توہم ہے بران کا بڑھ آر می ورنہ ٹم رہے سے قا صدد ل کہاں جوابوں ک

م ہے یوں بہاروں میں زندگی کلیم اپنی نھر ہے یوں بہاروں میں زندگی کلابوں تک خواب خواب زخموں کی ہے تہک گلابوں تک

ص نونگلمت شب گریے پھرتی ہے اور شب صورت تنویر لیے پھرتی ہے

تیخ کی ٔ لا شوں کی مقتل کی کیس گاہوں کی زندگی اب یہی تصویر لیے پھرتی ہے

فکر پروازمیری کرگس و خنامیں کی طرح مھی ذِلّت مجھی توقی سریسے بھرتی ہے

سربگند آج ہوکس طرح سے کوئی آخر ہرنظرو قت کی شمتیر لیے پھرتی ہے

اب توہرسوج کی تیل کے پروں پر جیسے راکھ ہرخواب کی تعیر لیے پھرتی ہے زلزیے جاگتے ہیں ٔ حتر بھی ہوتا ہے ہپا جب دُعا درد کی تاثیر بیے پھرتی ہے

برتری کا جھے اصاس ہواہے جبسے مجھ کو جکڑے بوئے زنجریے پھرتی ہے

رف روش کاتیر عکس آڈ اکرٹ ید چاندنی جانرکی تھویر لیے پھرتی ہے

یں کلیم اپنے تعارف سے گریزاں ہوں گر میری شہرت میری تحریر لیے پھرتی ہے گھرکاسازوسامال کیااور بہ نمائٹس کیا زلزبوں کے تہروں میں متعل رہائش کیا

بندهٔ مجنّت ہیں' نوگر وفٹ ہیں ہم ہمسے سرفروشوں کے سرکی آزمائٹس کیا

ہیں تبوت تولیکن' جج ہیں ساتھ قاتل کے اس پہ پھرعدالت میں ہم کریں گے نابش کیا

اک جعلک نه موجس میں اعتبار موسم کی آس نظر کی شبہ کیا آس نظر کی تابش کیا

حَن حَن مِن مِن کیا ہے کیا ہت ایک ہم میکن حَن حَن ہے تیراحمُن کی سبستائش کیے

مال وزر ندگھر کوئی' افسے ہی ندسے <sup>دا</sup>ری پھرمیری تباہی کی وہ کر*یں گے ساز کش کیا* 

کیوں نعاب اُلٹ کرتم آگئے یہاں آخر اِن ہوس پرستوں میں حسن کی نمائٹس کیا

آپ سے ہوں وابستہ آپ لاج دکھ لیں گے آپ برہے سب روشن میں کروں گزارش کیا

اُس کی سرفرازی کا اِک بیکلیم حی اله تھا در مذکو نُ سائل کیا ادر مری نواز مشش کیا

شبنم کی نمی دھوپ کی تابش ہی بہت تھی با توں بیں کیے ہی تھے ستائش ہی بہت تھی

کھ داس بھی آئے تھے بدلتے ہوئے ہوئے بکھ پھول کی نطرت بن نائش ہی بہتھی

پھر بھی نہ بھی شمع نیا اول کی تما ہے آئدھی بھی بہت تیز تھی بارش بھی بہت تھی

بکھرساغ وینایں گھلاپیار کاامرت نظروں کی کبھی اتنی نوازش بھی بہت تھی

کانٹوں بیں بھی کیوں رقب ندائھا تاگھوں اک شاخ ہد دونوں کی رہائش ہی بہت سامل سے نہ کرتے رہی طوفال کانط رہ سم ڈ وینے والول کی پہنواہش بھی بہت تھی

آس شوخ کی صورت مین ش توقعی بُلاکی سرت میں گرفطرتِ سازش بھی بہت تھی

تر يرج چرون كى كت بون بى تھى تھى أَى تم غور سے بڑھتے تونكارش بھى بہت تھى

نگھرا ہواکیوں دنگ تَغُسُّزل کا نہوا اِس میں جو کیلیم آپ کی کا وش بھی بہتے پیر براک بے تمریم مرمی پہلے نہ تھ ا موسم ایسا باغ کابیم بھی پہلے نہ تھ ا جلنے کیسی ہے تراش اس دور کر آئینے کی چہرہ چہرہ اِس قدر مہم کھی پہلے نہ تھ

چېره چېره اس قدرمېم کېمی پېلے نه قف هوگپااشکول کاجَل تفل صحن دل تیری سے کھل کے برساا تناا برغم کېمی پېلے نه تھ

موج سوز و در در پرتب اور جمگھ مٹ یاد کے دل کے دو آبے پہریہ سنگم جمی پہلے نہتھ

کون نے بھاگالٹیراد دلت دِل تُوٹ کر بے کسی کا تیری بیرعالم کبھی پہلے نہ تھ موگیا آل چمن میں کیا مذجب نے سازباز ربط زاغ و باز میں باہم مجمعی پہلے مذتعب

روشی کوبی گئے ظلمت کے تبایداز دھے یوں پراغ رخ سراک ترجم کبھی پہلے نہاتھا

يەلباس مختفر پەجېم ئانگ ئىد جىھلك آپ كى جلو ۇل كايىر عالم كېھى يىلے نەتھسا

جو بھی مانگی انگ ارزاں سے دعا اس دیا بے کلیتم اس کاکرم جو کم بھی پہلے نہ تھ دِل شعلہ گربر تی تباں کس کے بیے تھ اِس گھرسے جو آٹھا وہ دُھوال کس کے لیٹھا

جب بھے کو یقیس تھا کہ نہیں آئے گا کوئی در وازے ہدستک کاگماں کس کے لیے تھا

داس آئی نرپردیس کیجب آب و ہو ابھی توبے وطن لے طائرِ جال کس کے لیے تھا

رس دیدهٔ بےخواب کی برسات پی تربیجر بہتا ہوا یانی پرمکال کس کے لیے تعسا

آن کھیں جو تیری سوئے فلک دیکھ دیکھیں آن آنکھوں ہیں وہ چاندنہاں کس کے ہے تعا پڑھتا تھا کوئی سورہ کیسین سرھانے مقصود شِفا وہ میری جال کس کے لیے تھا

اخلاص میں دصو کہ کوئی شامل بھی تھا وریز جاتا تیرا سربار و بار کس مے بیے تھے

یرخسرِغزل آج گروھوں میں بٹاسسے توصاحبِ دیوان میا*ں س کے* لیے تھا

اِک عرکلیم آپ نے کھے یا یا نہ کھوکر اِ پھراب ریغ سود وزیاں کی ہے تھا جب زندگی آئیٹ کے تفییریں آئی آلجھی ہوئی اِسس دُورکی تھوریں آئی

جکڑا گیا جب قیدمعیبت میں **تو**جیانا کیوں دوست کی بؤ*س میری زنجرین*ائی

جِس جَع کی اُستِدیں جاں اپی گُنوائی وہ آئی بھی توصورتِ شب گیریں آئی

جب تک منه میراخون و فابھی ہوا تیا مل رُعنا ن*ی تیری کب کسی تعسیب می* آئی قاتِل جواداکاٹ کی تمی تیری نظریں اب وہ نگبہ وقت کی شمشیریں آگی

یا دوں کے دریجے میں جٹک چاندنی ہے کہ تصویر تیری جب اندکی تصویر میں آئی

بر کیف تراخواب تھالے جیم فیوں از تلخی سی مگرزمرکی تعبیب رہیں ہ کی

ئو کی جو دُعا باب ِجابت سے ہاری توسور وُ رحمٰن کی تاشیب رمیں آئی

یہ زیت جوہے دردِملل سے عبار کیوں کر کملیم آپ کی تقدیریں آئی

میرے مافی عال متعبل تک آیا ہے کوئی بن کے سایہ ساتھ مرمزل تک آیا ہے کوئی

ٹوٹ کر تاہے کی صورت بن کے نورتیرگ آساں سے خاکدان دِل تک آیلہے کوئی

جاچکاطوفال سفینے کوڈبوکر توسگر جانے اب کیا دیکھنے سائل تک آبلہے کوئی

جس سے مج کروہ کل آیا تھا پھرکیا ہوج کر قتل ہونے کیوں اُسی قاتل تک آیا ہے کوئی

غُم کی سونی شب میں بب ہونے لگی کم وثنی شمع محفل بن کے پیم محفل کے آیا ہے کوئی غش کہیں کھاکرنہ گرجائے الی خیر ہو رقعی بسمل دیکھنے لبل تک آیاہے کوئی

اپنے درسے بھیک جس کوکل تلک میتاریا بن کے سائل آج اُسی سائل کی آیاہے کوئی

سِمَ فَعُلَقِ جَهِ وَلَ تَوْہِ سَفِرْ آسال مُرُّ ساتھ کب سرمنزل شکل تک آیا ہے کوئی

مکلیم د معل کے میرے زخم اسات کے حالیا نکروفن کی کا وش ماصل تک آیاہے کوئی شنی زَلف کی ٔساون کی گھٹ مانگ ہے تیری مست آنکھوں سے پینے کی رضا مانگی ہے

عنی میں تبرے ننا ہوکے بقا مانگی ہے سرفروشوں نے شہید<sup>و</sup>ں کی قفامانگی ہے

لاکھ تڑیایا ہے زخموں کی خلش نے پیر بھی تیری رسود کی کی کب دل نے دعا مانگی ہے

دِل کے شعکوں سے لگی دِل کی بھیانے تب کی صب حدم' شمع نے سشبنم کی ہوا مانگی ہے

عنقِ مادق تورہا مہربدبلب ہی ہیں دِل کی چوٹوں نے گر آ ہِ در ا مانگ ہے

شاخ گل بھینک کے تلوار آٹھا لایا ہوں وقت و مالات سے جینے کی ادامانگی ہے

رب سے دنگ نیائی کی بار نوکا کد دریش ف بری بعر بوے وفانا تھے

جھ گنیگار سے سائل کو نوازا آس نے دِل ک گہرائی سے جب یں نے دعامانگ ہے

ریکه کرجوش جنون میرازانے کے کیم محمد دوانے سے مجت کی ادایا نگی ہے

الی ترا دوئے حسی انتک نظر میں دکھوں جل پُری جیسے سمن در کے سفر میں دیکھوں

کچھ عجب لطف وکرم اس کاستحریب دیکھوں جب انتھیں ہاتھ دعا کو تو انٹر ہیں دیکھوں

شانِ مطلق میں بھے ' درد کی مورت خودمیں مجمعی دل میں ممجھی بہلو میں ' جگر میں دیکھول

کب میں کلیوں میں تبیشم کی ترے دیکھوں ادا دنگ رئخسار تراکب کی تر میں دیکھوں

کاش اِلْوَ بھی کمجھی منظروہ سمبہانا دیکھے ساتھ ہیں بھی بچھے سینوں کے نگر ہیں دیکھوں بیکی اجبل کہیں ہم اوربیں کے جاکہ اب کیا أجرًا سال شہریں، گفریس دکھوں

کون رہزن ہے کیے آج یں محبول رہیر اک نی خضر ہراک راہ گزر میں دکھول

آشیانے کی بناشاخ چکن پر رکھ کر عکیں ڈنج آئینۂ برق وسٹ رر میں دکھول

ا کے اُو تھیل موش نظروں سے اجانک جو کلیم صورتیں اب وہ کہاں شام و سحر میں دکھول لی<sup>ں</sup> ترا مرک سے سے اشک نظر میں دکھوں جل بری جیسے سمن دے سفر میں دیکھوں

کچھ عجب لطف وکرم اُس کاستحریبی دکھیوں جب اُنٹیس ہاتھ دُعا کو تو انٹرییں دکھوں

شانِ مطَلَق میں کھے ' دَرد کی صورت خودمیں مجمعی دل میں تمجھی بہلو میں ' جگر میں دیکھول

کب بین کلیوں بی تبیشم کی ترے دیکھوں ادا دنگ رُخسار تراکب گی تر بیں دیکھوں

کاش اِلْوَ بھی کمجھی منظروہ سٹسہانا دیکھے ساتھ میں بھی بچھے سپنوں کے نگر میں دیکھوں سکی احیل کہیں ہم اوربیں کے جاکہ اب کیا اُ جڑا سال شہریں، گھریں دکھوں

کون رہزن ہے کیے آج یں مجھوں رہبر اک نی خضر ہراک واہ گزر میں دکھیوں

آشیانے کی بِناشاخِ بَیْنَ پِر رکھ کر عکیس وغِ آئینہ برق وسٹ رر میں دکھول

ا و تھل ہوئیں نطول سے اجانک جو کلیم مور تیں اب وہ کہاں ستام کو سحریاں دیکھوں شمیم شب مذالیم سوے آتی ہے وہ بے خودی جو تیری اِک نظرے آتی ہے

وه به حودی جوییری إل نظری ان ب

زیں پربن کے قیامت آدھرسے آتی ہے دُعا جو لؤٹ کے باب اڑسے آتی ہے

جویعیل جاتی ہے آگر ہمانے آنگی میں وہ بوئے خول کہ نہ جانے کد موسے آتی ہے

تام گریہ شب کا نجو ڈکر دامن ا نیم جے تیری چنیم ترسے آتی ہے

تھا مُوج مُوج ہر اِک بُعْتی پاتیرا دہ ہر کنا سے نا وُجو نے کر پسنور سے آتی ہے سرجانے کونسی وادی میں ہے کے لِ اُترا کہ بوئے دوست یہاں ہر شجے سے آتی ہے

جو بُوند بُوند کر دھوتی ہے داغ ہر من ضرور موکے وہ زخم جگرسے آتی ہے

ہزار را ہ سافست۔طویل ہوسیکن تعکن سفریس کہاں ہمفرسے آتی ہے

غول کلیم بین کر قبا تغنیز ک کی شعور وف کرمے دست منرسے آتی ہے۔ منرے خواب تھائے جگا کے رکھے تھے جراع کتے نظریں جسلا کے رکھے تھے

منک مزاج وہ شنم مزاج ہم پیر بھی گلاب آگ میں جیسے کچھلا کے تھے تھے

بچانے وقت کے آئیب سے ترے ارماں جھاریں مدا اپنی <sup>5</sup> عاکے مکھے تھے

تیری نظرے گرے ہم توبوں لگاھیے خزاں کے برگ تھاڈخ پر مواکے تھے تھے

لَہُوْ سے مِنْج کے ہم عمر بھر گُلستاں کو بہار تیرے فیانے بچاکے رکھے تھے نِقاب المُهاكِ صَينوں نِعْتَق والول كَ ہراك نظر كو تماشے بناكے سكھے تھے

بیا عجب برے اندرتھی خاندب گیسی غموں نے ہرے جو بامرلگا کے رکھے تھے

بچھڑنے والول نے شکول یں جلی انکھول چراغ پانی پر جیسے جسکلا کے سکھے تھے

ئنب دل یں چُمپارکیم یادس یہ چُمول آپنے کس کی عطائے کھتے ہواکہاں کی یہ ہوکر جن سے نکی ہے کہ بوئے فون ہر إک بیر بن سے نکی ہے

ضیائے شم وفاص سے دل متور تھے ۔ وہ بچھ کے میوں دل ال وطن سے کی ہے

ئىكى مائے ہراك نفح دل گوں كى طرح مبابو ہوئے ترامے بدن سے مكل ہے

گُل ہمن کا لئے داغ اینے دامن بر۔ ا نیم اٹک فتال بعر چن سے نکی ہے

سجا کے راکھ کویلکوں پرنواب کی بھے حیات آج کسی و بخن سے نکلی ہے سردائ شہر بتا تون بے کند لے کر توکس کی لذت کام و دہن نے کل ہے

بہار لاکھ ہیں نے لباس گل سیکن وہ دُرّت کہاں جو تیرے بانکین نکل ہے

نکھار مِیا ندسے چہرے کور دیا اُس نے دہ اِک کرن جو تیرے یم تن سنگی ہے

کلیم سے کے نے رنگ یں تغزل کے عور کن سے نکل ہے

کوئی آئے کوئی خوشبوگل ترسے اٹھے مرتبی ہوگئیں بادل کوئی برسے اٹھے

وہ کڑی دھوپ کے ساتھی جو ٹنجربن کے ہے ہائے اب اگن کے کھنے سائے بھی سرسے لٹھے

قابل دید براک عفو بدن سے آن کا استحصران ہے کدمر دیکے کدمر انعے

صحن دل میں جو تیرے پیار کا سورج آزا مکراتے ہوئے ہم خواب سحرسے اٹھے

گردستس موج بکانے جوڈ یوناپ الم تمسام کر و دمیری کشتی کو بعنواسے اٹھے چپ تے سب دائے میر فیل کی دینے میں گر دوست میرے تھے جدحو کا تھ اُدھوسے آٹھ

رنگ نو بھر کے نئے خاکے غزل کی صورت حکیم احساس جواں دست منرسل تھے ۳۲۹

زقص ناتمام

رفتص ناتمام رفیند منتخب استعار نامت ام غراوں کے ) سے

اندھیری دات کے شہروں کی قتل گاہوں ہیں لہوئیں تیر تی لاشیں دکھار ہا ہے تمر زبیں سے آگ کے اُنصح ہوئے بگولوں ہیں تمام جلتے ہوئے گھر دکھا رہا ہے تمر

ہیں مسلحت کے زیست پر بہرے گئے ہوئے اس تیر گئ ہیں کی کو بھکلا روستی لے خود داریاں مزاج ہیں بوس تو رہیں بہت لیکن ملے خلوص سے ہم جس سے بھی ملے

مبیح عم یں مجسلا کوئی آرزو کیا ہے منی گلاب کی شعب لوں کے روبرو کیا ہے کبھی تمہیں بہت ہو سکتا اسس کا الزازہ بیک رہا ہے جو آنکھوں سے وہ ہو کیا ہے یعتیں ہے جب ہو قسمت ہیں ہے ملے کا حزور تو پھر یہ جہر مسلسل ، یہ جب بچو کیا ہے نہ پو چھ ترک تعلق کی لذمیں ہم سے نظر نظر میں ہوئی وہ جو گفت گو کیا ہے۔

اُ مِعْدِ کے نگاہ جو جھکی 'برق می اک چیکا کی متر ریک ہیں حلوے سب خواشام و سحرکے ورنہ میمر وہ کھی مدلتے وقت کے چہروں میں بہچا نے کہاں جائے اگر داسس آگئ ہوتی بیڑے ذکہ کی جہدسائی ذمانے بھرکی میمریم مھوکریں کھانے کہاں جاتے

صالات و دقت نے رُخِ ا وال دیکھ کم غم دید سئے کئی فجھ خوست حال دیکھ کم کس مُنہ سے اُن کے ایم اُن کے ایم اُن کے ایم اُن کے اس مُنہ سے اُن کے ایم اُن کے ایم اُن کے ایم اُن دی کھ کر سے فرال کے ماروں کے احوال دیکھ کم اب کے حیال ہے آئیے دل کھال کلیت ایس دور خود بمنائ کے اشکال دیکھ کم اس دور خود بمنائ کے اشکال دیکھ کم اُس دور خود بمنائ کے اشکال دیکھ کم

تھیں اتنی تُندوتین ہواؤں کی پورٹیں بُرے بغیر آج بھی بادل گزر کے دل کے چراغ آخرشب گھر میں دیکھ کہ جانے آجا ہے میج کے کیوں لوکٹ کر کے

کیر نہ ہو کوئی شب خول رزم گاہ مہتی ہیں مشعل صعب مٹرگاں صعب برصعبی جلنے دو کھر جوں نہ بڑھ جائے فلمستوں کا منرل تک میاند کے دوائے کو جاند سے کہلنے دو چھوٹ شیری گلی تھی توکب گل کے جی کے ذندال سے ایک بحصے تواب وغذاب کا دیرانیاں جو ہیں میرے جہرے کی دیکھتے میں آئی۔ مہوں ہر دلِ سے انہ نواب کا

جو حوام تھا وہ حلالہے 'جو حلال تھادہ حام ہے ۔ یہ عجیب دور حیات ہے یہاں دس دیرورم نہ دے یہی فقر د فاقہ و نکبتیں ' یہی زندگی کی میں یہ یہ صِلہ ہے فن کا تو اے خدا توستعور لوج وقلم نین

لوگ اُٹھا کیے ہیں لاسوں یہ بھی دیواد مگر • کون گرتی ہوئی دیوار بحیب سکتا ہے ہم ہراکس دور میں ہیں نور کے مینار کلیم ہم کو کمب کوئی اندھیروں میں جھییا سکتاہے ہم کو کمب کوئی اندھیروں میں جھییا سکتاہے

یلی ہے جو کھی قیادت تو صورتِ دہرن کہاں سے خون وسااب کوئی ہمسفر لاؤ کہاں سے خطرسااب کوئی ہمسفر لاؤ کہا ہیں پول تو دعاہے بھی آفتیں لیکن کوئی سفارسشِ اعمالِ معتبر لاؤ

احساس کے وجود میں جو زخم ہیں کائیم مسنوب کردہا ہول وہ غزلوں کے نام سے صدلیل کی خزاؤں سے جو واب تہ با ہے گلت میں وہ کام آج بہاروں کو ملا ہے خوابوں کے جزیروں کے بہت تیز تھے شعلے اب فاک کے صلیے میں وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے مانا تم آمر الوں کے حصادوں میں ہو لیکن ڈھلتا ہوا سورج تو دکے گا نہ دکا ہے

یل کھر میں ڈوب جانا تھا لیکن تمام تمر کھی مکھ کھنوں کے آرد مجھے گھومت بٹرا حالات کھی کی جڑھتی ہوئی دھوب میں کلم سائے کو تھی کو جہا کھ میرا چھوڑ نا پرا

این اوش کا جائزہ لوگے نہ جب تلک ومی مہماری راہ گزد تک نہ ہے گ برگ خزاں سجھ کے عظراؤ نہوں ہیں برگ ورنہ کوئی چھاؤں شہرتک نہ آئیجی